

این بی بھیارے اپندہب کاخون کلمہء طیبہ کے خلاف نئے فتنے کی کہانی بی از بنا مدارشدالقادری

للال كوشرك المال الموسية المسلك المساكلة المساك

و ہابیوں کے تضادات میثم عباس رضوی

## تحقيق ومااهل بهلغيرالله

ا بوالحن محرخرم رضا قا دری\_\_\_\_ لا ہور

مولا ناسعيدا حمرقا درى سابق ديوبندى كااعلان حق

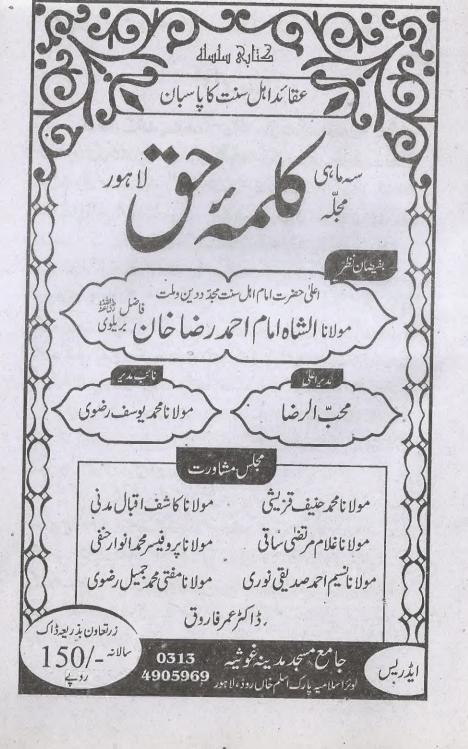



## آئبنه

| 3  | اداريسدرياعلى كقلم                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 4  | حرونعت نذرانه (حصرت حسن رضاير يلوى، امام محروضاير يلوى رحم الشرتعالى) |
|    | (درب قرآن)زول قرآن كامقصد                                             |
| 5  | (سيدى اعلى حضرت مولانا الشاه احمد رضاخان بريلوى قدس سرة)              |
|    | (درى مديث)ملمان كوشرك كبنا اورموقع يرطنے يران كول كرنا                |
| 7  | (مقتی ظهورا حر جلالی)                                                 |
| 8  | كلمة طيب علاف أيك في فقفي كهاني (علامه ارشد القادري)                  |
| 13 | ديوبنديت كى قاديانيت نوازى (مولا ناكاشف اتبال مدنى)                   |
| 24 | ولايول كالضاوات (ميثم عباس رضوى)                                      |
| 31 | ديوبندى اكابرى تفناد بإنى كيثبوت (مولانا كاشف اقبال مدنى)             |
| 39 | تحقيق وما اهل به لغير الله (ابوالحن محرخ مرضا قادري، لا مور)          |
| 48 | مولا ناسعیداعد قادری سابق دیوبندی کا اعلان تیداداره)                  |

(اداره کاکسی مضمون نگارے کمل اتفاق ضروری نہیں)



## ادارىي

اس وقت ہم ایک خالص علی و تحقیقی ایمان افروز اور باطل سوز تحریک کا آغاز کرنے جارہ ہیں جو صرف اور صرف تن ہی کے علم کو سر بلندر کھنے کے عزم بالجزم سے مستیز ہے میرا مقصد ہے ہے کہ ہم ان شاء اللہ العزیز ''کلمہ جی ''کے بلیث فارم سے کلمہ جی ہی بلند کرتے رہیں کے کیونکہ ہیں ہماری فرمدداری بھی ہے اور روز اوّل سے اہل جی کا شیوہ وطریقہ بھی ۔ خداو تد تعالیٰ کے کیونکہ ہیں ہماری فرمدداری بھی ہے اور روز اوّل سے اہل جی کا شیوہ وطریقہ بھی ۔ خداو تد تعالیٰ حی کے حدوجہد کے حدوجہد ہاری رکھنے کی تو فیق بخشے اور فریق مخالف کو تبول جی کی تعمت سے سرفر از فرمائے۔

محتِ الرضا (مديراعلي)

16 فردرى 20100 و



درس قرآن

## نزول قرآن كامقصد

اعلى حعرت مولا تالشاه احدرضاخان فاضل بريلوى قدس سرة

إِنَّآ اَرْسَلُنکَ شَاهِدًاوَّمُبَشِّرًاوَّنَذِيْرًا ٥لِّتُو ْمِـنُوْابِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوهُ ثُوَقِرُوهُ ط تُسَبِّحُوْ هُ بُكُرَّةُ وَّاصِيُلاً٥

ترجمه کنزالایمان: به شک جم نے تمہیں بھیجا حاضر وناظر اور خوثی اور ڈرسنا تا کہا ہے لوگو! تم اللہ اور اُس کے رسول پرایمان لا وَاوررسول کی تعظیم وقو قیر کرواور شج وشام اللہ کی پاکی بولو۔ (الفتح ۱۹۳۸)

مسلمانوا ديكهودين اسلام بهجني ،قرآن مجيداً تاريف كالمقصود ، تنهارامولى تبارك وتعالى

تين باتي بتاتا ب:

اول يدكروك الشداوررسول (عزوجل وعيدالله) برايمان لائيس-

دوم بيكرسول ميدول كانظيم كري-

سوم كرية بارك وتعالى كاعبادت يس ريس

مسلمانواان تنیون جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کوفر بایا اور
سب میں چیچے اپنی عبادت کو اور آج میں اپنے بیارے صبیب عیدولیٹ کی تنظیم کو اس لیے کہ بغیر ایمان
تقظیم کار آ مزمیں بہتر نے نصار کی ہیں کہ نبی عیدولیٹ کی تسنطیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتر اضات کا
فران کیم میں تصنیفیں کر چے بگچر دے چیک گر جب کہ ایمان شدائے بچے مفیرتمیں کہ ظاہری تعظیم ہوئی
، ول میں حضورا قدس اللہ کی بچی تعظیم نہ موج کر جب کہ ایمان شدائے بچے مفیرتمیں کہ ظاہری تعظیم ہوئی
بہترے جوگی اور رام برک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت اللی میں عرکا ف دیتے ہیں بلک
ان میں بہت وہ ہیں کہ لاالے الا المدلّم کا ذکر سیکھتے اور ضربین لگاتے ہیں گراز انجا کہ گررسول اللہ اللہ اللہ تعظیم بہیں کیا ایمان کے ایمان کہ واللہ اللہ اللہ کہ کا ذکر سیکھتے اور ضربین لگاتے ہیں گراز انجا کہ گر رسول اللہ اللہ تعظیم بہیں کیا فائدہ اصلا قابل قبول بارگاہ المن بہیں اللہ عزوج الیابوں ہی کوفر ما تا ہے۔
حجو اللہ حجو دُر ان و قَدِمُنا اللٰی مَاعَمِلُو المِنْ عَمَلِ فَجَعَلْمُ هَبَاءً مُنْفُورًان



## جمرونعت نذرانه

استاددمن حفرت حسن رضاخان حسن بر ملوى رحمالله يسيدى اعلى حضرت امام الشاه احمد صاخان بريلوى رحمالله

ہ پاک رہے گار سے اس بے بیاز کا کچھ وہل عقل کا ہے نہ کام اتمیاز کا بھر را اس جگہ خرو ہرزہ تاز کا بھر را سے کیل وصال ہے آگھوں سے کیل بجاب کیا کام اس جگہ خرو ہرزہ تاز کا لب بند اور دل میں وہ جلوے بجرے ہوئے اللہ رے جگر ترے آگاو راز کا غض آگیا کلیم سے مشتاق دید کو جلوہ بھی بے بیاز ہے اس بے بیاز کا ہر ہے سے بیل بھیاں مرے صافع کی صنعتیں عالم سب آئیوں میں ہے آئینہ ساز کا افلاک و ارض سب ترے فرماں پذیر ہیں حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا اس بیکسی میں دل کو مرے فیک لگ گئی شہرہ سا جو رحمت بیکس نواز کا باند شخ تیری طرف لو گئی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گھاز کا باند شخ تیری طرف لو گئی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گھاز کا بند شخ تیری طرف لو گئی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گھاز کا بند میرے یہ تیرے نفس لعیں ہو گیا مجیط اللہ کر علاج مری حرص و آز کا بندے یہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط اللہ کر علاج مری حرص و آز کا کیکوں کر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسن بندہ مجمی ہوں تو کیے بوے کارساز کا

حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ بچے کینے کا کعبہ دیکھو اب مرکن شای سے مئی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو آب زحرم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آؤ جود دیہ کوثر کا بھی دریا دیکھو خوب آبکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ ضاک بوی مدینہ کا بھی رہ دیکھو دہ کھو دیکھو دیکھو کا خلمت دل بوسہ شک اسود خاک بوی مدینہ کا بھی رہ دیکھو بے نیازی سے دہاں کا نیٹن پائی طاعت جوش زحمت یہ یہاں ناز گنہ کا دیکھو غور سے من تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آبکھوں سے عرب پیارے کا دوخہ دیکھو



ور مارید مسلمان کومشرک کہنا اور موقع ملنے پران کوتل کرنا منتی ظری احداد

اخبرنا احمد بن على بن المشى ، حدثنا محمد بن موزوق، حدثنا محمد بن بكر، عن الصلت بن بهرام، حدثنا الحسن ، حدثنا جندب البجلي، في هذا المسجد: أن حذيفه حدثه قال: قال رسول الله عَلَيْتُ ان ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى اذا رئيت بهجته عليه وكنان ردئا للاسلام غيره الى ماشاء الله فانسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ، ورما بالشرك، قال: قلت يانبي الله أيهما أولى بالشرك المومى أم الرامى؟ قال بل الرامى. (صحح النحاب على حارث على الرامى)

صاحب سر رسول صلی الله علیه آلدوسلم حضرت خدیف بن ایمان رضی الله عنهمانی بیان فرمایا کدرسول الله صلی الله علیه آلدوسلم حضرت خدیف بن ایمان رضی الله عنه الدوسلم کی جور آن پر مصاحب اس پرقر آن کی دوئق آجائے گی اور اسلام کی چادراس نے اوڑھ کی ہوگی تو اسلام کی چادراس نے اوڑھ کی ہوگی تو اسلام کی چادراس نے مصاف نکل جائے گا اور اسے بس بہت وال دیگا اور اسے پر پروی پر تلو ارچلا ناشر وع کر دیگا اور اسے بس بہت وال دیگا اور اسے بی بروی پر تلو ارچلا ناشر وع کر دیگا اور اسے بی شرک سے متم ومنسوب کردیگا (یعنی شرک کا فتوی لگائے گا) حضرت حذیف رضی الله عنهما فرماتے بی میں نے بوچھا اے الله کے بی شرک کا زیادہ حقد ارکون ہے؟ شرک کی تہمت لگا یہ وایا شرک کی تہمت لگا یہ والا شرک کا زیادہ حقد اربیا دیگا ہوا یا شرک کی تہمت لگا نے والا آپ صلی الله علیہ آلدوسلم نے فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا شرک کا زیادہ حقد اربیا شرک کی تہمت لگانے والا آپ صلی الله علیہ آلدوسلم نے فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا شرک کا زیادہ حقد اربیا شرک کی تہمت لگانے والا آپ صلی الله علیہ آلدوسلم نے فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا شرک کا زیادہ حقد اربیا شرک کی تہمت لگانے والا آپ صلی الله علیہ والیہ والوں سے معالم کی سے معالم کی تہمت لگانے والا آپ صلی الله علیہ والی معالم کا دربیا کی سے معالم کی تاہمت لگانے والا آپ صلی کی دربیا کی معالم کی تاہمت لگانے والا آپ صلی کی تاہمت لگانے والا آپ صلی کی تاہمت لگانے والا آپ صلی کی سے معالم کی تاہمت لگانے والا آپ کی کی دربی کی کا کی کا دعم کی تاہمت لگانے والا آپ کی کی دربی کی کی دربی کی کی کی دربی کی کی دربی کی دربی کی کی دربی کی دربی کی دربی کی کر کی کی دربی کی دربی کی کی دربی کی دربی کی دربی کی دربی کی دربی کی دربی کی کی دربی کی

(تفيرابن كثيرص ١٦ جدامطبوءممر)

سیدجید ہاورصلت بن بہرام تقدکونی لوگوں میں سے ہارجاء کے سوااس پر کی تہمت نہیں امام احمد بن خبل ویکی بن معین اور دیگر حصرات نے اسکو تقد قرار دیا ہے بازار میں دستیا بنسیر ابن کثیر کے اددور جمد میں دشمن صدیث بدیاطن مترجم نے اس اٹیم بم مصطفوی شمشیر جید حدیث شریف کا ترجمہ کرنے میں بدترین خیانت کی ہاللہ تعالی ایسے حدیث کے دشمن کے شریف سے صلی اول کو محفوظ ترجمہ کرنے میں بدترین خیانت کی ہاللہ تعالی ایسے حدیث کے دشمن کے شریف سے صلی اول کو محفوظ

ترجمہ کنزالا یمان: انہوں کے کام کیے تھے ہم نے تصدفر ماکرانیس باریک غبار کے بھر ہے ہوئے ذرے کردیا کدروزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں (الفرقان ۲۳) الیوں ہی کوفر ما تا ہے۔
عملہ منا صبہ تصلی حامیة ترجمہ کنزالا یمان: کام کریں مشقت جھلیں جا کیں بھڑ گئ آگ میں (الفاشیہ ۴۳) و العیاف باللّٰہ تعالیٰ مسلمانو! کہوٹھ رسول اللّٰمالیۃ کی تنظیم مدارایمان ومدارنجات و مدارتجات و مدارتجول اور شرور ہوئی!

#### تهادادب اوجل فرماتاب

اس آیت معلوم ہوا کہ جے دنیا جہان میں کوئی معزز کوئی عزیز کوئی مال چیز اللہ ورسول (عزوجل اس آیت معلوم ہوا کہ جے دنیا جہان میں کوئی معزز کوئی عزیز کوئی مال چیز اللہ ورسول (عزوجل) اسے اپنی طرف راہ نہ دےگا، واللہ اسے عذاب اللہ کے انتظار میں رہنا جیا ہے ،والعیاذ بالله تعالیٰ۔

عقائدائل نت کاپاسبان کی حق طعی دینی مفادادر امت کی خیر خوابی کے جذبے کی مفادادر امت کی خیر خوابی کے جذبے کی منظم کی گئے ہے۔ چناخچہ قاری طیب صاحب اپنے رسالے میں ان کے انکار کی وجہ بیان کرتے میں کی تاکید میں دیا تھیں میں کی گئے ہے۔ چناخچہ قاری طیب صاحب اپنے رسالے میں ان کے انکار کی وجہ بیان کرتے میں دیا تھیں میں دیا تھیں دیا ت

''کلمہ کے بارے میں امت کو کتاب وسنت کے معیار سے گرنے نددیا جائے اور جو چیز امت میں کتاب وسنت کے خلاف رواج پیڑ جائے اس کا بر ملا انکار کر کے امت کو پھر کتاب وسنت پر لے آیا جائے''۔ (کلمہ طیب ص۱ ناشر ادارہ اسلامیات لا ہور)

غضب کی بات بیہوگئ کہ ظالموں نے بیروال قاری طیب صاحب ہی کیا ہے۔ طالا نکہ بدعت کے سوال پر دونوں فریق کے سوچنے کا انداز بالکل ایک ہے۔ قاری طیب صاحب کا جواب اس لحاظ سے بڑائی دلچسپ ہے کہ جگہ جگہ انہیں اپنی جماعت کا وہنی سانچ تو ڈ نے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا بڑا ہے۔

کتنی ہی بارانہوں نے اپے موروثی موقف سے انحراف کیا ہے اور نہایت بیدردی کے ساتھا ہے بررگوں کے مسلک کا خون کیا ہے، تب جا کروہ ایک سوال کا جواب دے پائے ہیں پوری کتاب میں ان کی عبر تناک چرانی اورائل سنت کے استدلال کی طرف باربار بلٹنے کا تماشة قابل دید ہے۔ ان کی اس کتاب کے چند اقتباسات صرف اس لیے ذیل میں نقل کررہا ہوں کہ واضح طور پر دیو بندی حضرات بھی ہے موں کرلیں کہ جومسلک اجتماعی زندگی میں دوقدم بھی ساتھ نہیں دے سکتا اسے ہے جان لاش کی طرح اٹھائے پھرنے سے کیا فائدہ؟

معرف لا اله الا الله عمد محمد وسول الله فدكورتين ع

لہذا ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھنا اور کلمہ واحد بنالینا بدعت اور ناجائز ہے۔ قاری طیب صاحب فی استدلال کا جو جواب دیا ہے وہ ویو بندی نسل کے لیے بڑا ہی عبرت انگیز ہے، فرماتے ہیں:

"مانا كدروايات ميس يهجمله ثائية ندكور نبيل ليكن اس كنفى اورممانعت بهى توندكور نبيس جس سے لا الله



# این می تقیارے این ندب کاخون کام کے خلاف ایک شخ کی کہائی کام کے خلاف ایک شخ فننے کی کہائی دی این مائٹر پر صرت میں التر پر سے بی میں التر پر صرت میں التر پر سے بی میں التر پ

## STANGE STANDING

علائے دیوبند نے پیاس سال کے اندرائے فرقے کے لوگوں کا جوا کہ ذہن بنادیا ہے کہ جو چیز بھی اپنی موجودہ بیت کے ساتھ صفورا کرم اللہ اور صابہ کرام کے زمانے میں موجودہ بیت کے ساتھ صفورا کرم اللہ اور صابہ کرام کے زمانے میں موجودہ بیت کے ساتھ صفورا کرم اللہ است مسلمہ کیلئے قیامت بنا جارہا ہے۔ چنا نچہ اس گراہ کن ذہنیت کے نتیج میں جولوگ اب تک میلا دوقیام اور عرس و فاتحہ کے خلاف برسر پیار تھے۔ اب انہوں نے کلم طیبہ کے خلاف ایک کا ذکھولا ہے جہاں سے وہ اعلانہ کلمہ طیبہ کا اٹکار کررہے ہیں۔ اس واقعہ کی عبر تناک تفصیل میہ ہے کہ قاری طیب ہمتم ووارالعلوم دیوبند نے کلم طیبہ کے نام سے اس واقعہ کی عبر تناک تفصیل میہ ہم کہ تاری طیب ہمتم ووارالعلوم دیوبند نے کلم طیبہ کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے نہا بیت حسرت کے ساتھ اس امر کا انکشاف کیا ہے کہ کو لوگ کلم طیبہ لا المسلم مدحمد درسول اللہ موجود بیت و ترکیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود نہیں تاری صاحب نے اپنے رسالے میں ان کی دلیل کے جوالفا ظفال کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ طاحظہوں۔

''کلمہ طیبہ اس بیئت ترکیبی کے ساتھ قرآن وحدیث میں کہیں بھی موجود نبیں ہے تی کہ کسی سحانی کے قول ہے بھی ٹابت نہیں ہوا''۔

اس کے ساتھ ایک ولچیپ خریجی ہے کہ رائج الوت کلم طیبہ کا اٹکار انہوں نے کی بغاوت کے

2 6

﴿ مَقَالُوالْ سَتَكُوالْ مِنْ الْمُورِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

الا الله كراته ملاكر برخ هناممنوع ثابت بوئو (كلمه طيب ١٨٥ ناشراداره اسلاميات لا بور) محرين كاس مطالبه بركدرائج كلمه طيب كرجواز كيلغ صحابركرام كاعمل دكھلائي قارى صاحب كى حيرانى كاعالم قابل ديد ہے۔ائي ہى رٹائے بوئے سوال كا جب كوئى جواب بيس بن بر سكا ہے تو جھنجلا ہٹ ميں يہاں تك لكھ مجھ ميں۔

''اسکے جواز کامدار کتاب وسنت اوراجماع پرہے، نہ کفتل صحابہ کرام پر کہ رہے جت مستقلہ ہی نہیں۔ اس لیے جت کے سلسلے میں مشقلاً فعل صحابہ کا مطالبہ کیا جانا شرع فن استدلال کو چیلنج کرنا ہے''۔ (کلم طیبہ ص ۱۱۱ ناشرادارہ اسلامیات لاہور) چلیے چھٹی ہوئی

\_ده شاخ بی ندر بی جس پرآشیانه بور

ہائے رے! ذئن وفکر کی مگراہی ، ایک سوال سے پیچھا چھڑانے کیلئے چندور چند سوالات اپنے اوپر لاد لیے گئے۔

جت مستقلہ نہ ہی جت تو ہے پھراس کا مطالبہ شرعی فن استدلال کو چیلنے کرنا کیوں ہوا؟ جواب دیجے!

اور یہ بھی ارشاد فرمایا جائے کہ میلا و وقیام اور عرس و فاتحہ کے جواب کے سلسلہ میں فعل صحابہ کا مطالبہ کرکے بچپاس برس سے جوشر عی فن استدلال کوچینج کیا جار ہاہے تو اس کا خون کس کی گر دن پر موگا؟

اور لگے ہاتھوں سیبھی واضح کردیا جائے کہ جماعت اسلامی والے بھی فعل صحابہ کو ججت مستقلہ نہیں مانتے اور آپ حضرات کا بھی بہی مسلک ہے۔ دونوں میں وجہ فرق کیا ہے۔ ایک ہی بات کا انکار کر کے وہ کیوں کا فروگمراہ اور آپ مومن وحق پرست؟

اور زحمت نہ ہوتو اسوال کا جواب بھی مرحمت فرمایا جائے کہ جواز کا مدار آپ نے کتاب وسنت اور اجماع پرد کھا ہے۔ فعل صحابہ کو جمت غیر مستقلہ قرار دے کر آپ نے مشتنی کردیا ہے تو کیا آپ کے نزدیک اجماع جمت مستقلہ ہے؟

الغزش وحیرانی کاسلسلمات پربی نہیں خم ہوجاتا آگے چل کر ہتھیار ڈال دینے والی بات شروع ہوگئی ہے۔ اپنے نہ ہب فکر کی دبنی شکست کا ایک کھلا ہوا اعتراف ملاحظ فرمایے! لکھتے ہیں کھلہ طیبہ کا کلہ طیبہ کا محل میں بھی منقول نہیں ہو محق کہ یا تو کلمہ طیبہ کا استعمال کی ایک سے بی دکھلا دیا جائے ورشاس کے استعمال کو منوع سمجھا جائے۔

معقول صورت استدلال کی اگر ہو علق ہے تو اثبات کی ہی ہو علق ہے جس میں مانعین کلمہ سے بطور دلیل نقض میے کہا جائے گا کہ یا تو کلمہ طیبہ کی ممانعت کی ایک ہی صحابی کے قول وفعل سے دکھادی جائے ورنداسے جائز سمجھا جائے''۔ (کلمہ طیبہ ص11 ناشرادارہ اسلامیات لا ہور)

صدحیف، آکھ بھی کھلی تو اس وقت جب مسلمانوں کی ذہبی آسائش کا خرمن جل گیا یہی انداز فکر اب کے بہت اسلامی انداز فکر اب کے بہتے اپنالیا ہوتا تو میلاو قیام اور عرس فاتحہ کے مسائل پر ہمارے اور آپ کے درمیان نہ ختم ہونے والی پیکار (جنگ) کیوں شروع ہوتی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یا تو میلا دوقیام اور عرس و فاتحہ کی ممانعت کی ایک ہی صحابی سے دکھلا دی جائے ورندان امور کو جائز سمجھا جائے۔

اور ہمارا بھی تو آپ ہے بار باریبی کہنا تھا کہ میلا دوقیام اور عرس وفاتحہ کے عدم جواز کیلئے استدلال کی بیشکل کسی حالت میں بھی معقول نہیں ہو کتی کہ یا تو ان امور پڑمل درآ مد کسی ایک ہی صحابی ہے دکھا دیا جائے ور ندائبیں ممنوع سمجھا جائے ۔اب ماضی و حال کے آئیے میں اپٹی جماعت کا کر دار سامنے رکھ کرخود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ امت مسلمہ کے اندر غربی انتشار بھیلانے کا الزام کس کے سر ہے۔وقت نہیں گیا ہے اب بھی اس الزام سے عہدہ برآ ہونے کی کوئی راہ تلاش کر لیجئے۔

بات استے ہی پرختم نہیں ہوئی ہے آگے چل کرتو انہوں نے دہ بنیا دہی کھود ڈالی ہے جس پر دیو بندی جماعت کے انداز فکر کا قلّ عام جماعت کے انداز فکر کا قلّ عام کیا ہے اس کی ایک جھلک ملاحظ فرما ہے۔

مكرين كلم كاستدلال كاجواب دية بوع لكصة بين:

''بہت مماحات اصلیہ جو نحابہ کرام کے زمانے میں زیم کی نہیں آئے۔ گراباحت اصلیہ کے تحت جائز ہیں یا بہت سے اجتہادی مسائل جوزمانہ صحابہ میں زیم کمل تو کیا زیم مجھی نہیں آئے گر



## د بوبندیت کی قادیا نبیت نوازی

مولانا كاشف اقبال مدنى

آج دیوبندی روقادیا نیت کے تھیکد اربے ہوئے ہیں جو کہ صرح ان کی دھوکہ دہی ہے۔اس لیے کہ اکا بر دیوبند نے قادیا نیت نوازی کا پورا پورا نبوت دیا ہے۔اب ہم اس کود لائل سے ثابت کریں گے۔انشاء اللہ تعالی۔

مرزا قادیانی نے حضرت عینی والل بیت کی جوتو بین کی ہاس کی تاویل کر اواوراس کو براند کوور اشرف تمانوی

موال: اورایک امریہ بے کہ مرزائے حضرت سے اور حضرت علی کے اوپر طعن وشنیع بہت کی ہے اور آخر میں بیفقرہ لکھ دیا ہے کہ میں نے تو اپنے عینی کوجو نبی تھے یا حضرت علی وحسین گوجو ہمارے ہیں نہیں کہا ہے۔۔۔۔۔یہ کہاں تک سے ہے؟

جواب: گومناظرین کی ایس عادت ہے گرقر آن مجید کی ایک آیت دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریقے ہے دہ آیت ہے کہ ال امریقے ہے دہ آیت ہے یہ لقال سمع اللّٰه قول الذین قالو ان الله فقیر و نحن اغنیاء ۔۔۔۔اگر کی نے ایا کہا ہے اس کی تاویل کریں گے کہ مقمود الزام ہے۔ (بوادر النوادر سم سم)

مرزا قادیانی کے تفریر مطلع ہور بھی اے جا مانے والے دیادیة مسلمان بی بیں

ایک مولوی صاحب نے قادیانی فرقد کاذکرکرتے ہوئے حضرت والا سے (اشرف علی تھا ٹوی سے
) عرض کیا کہ بعض مسلمان بھی قادیانی کو کافر نہیں جھتے ۔اس کے متعلق شرعی تھم کیا ہے۔فر مایا نہ سجھنے کی دوصور تیس ہیں۔ایک تو یہ کہوہ میکہیں کہ اُن کے بیدعقا کدہی نہیں۔جن کی بنیاد پران کو کافر ہے جو
کہا جاتا ہے۔اورایک یہ کہ بیدعقا کہ ہیں گر پھر بھی وہ کافر نہیں ۔ تو اب جھنے والا شخص بھی کافر ہے جو
کفر کو کفر نہ کہے۔گراد کام قضا میں کافر ہے۔ باقی احکام دیا نت میں خدا کو معلوم ہے شایداس کے
ذہن میں کوئی وجہ بعید ہو۔ (افاضات الیومیہ جام ۲۹)

عقا کرال سنت کاپاسیان کی اور کی اور کی بارے بعد میں کی اصول شری ہے۔ بارے بیس کی اصول شری ہے۔ بیس کی اصول شری ہے۔ بیس ایسے مسائل پر جب بھی امت عمل پیرا ہوجائے اسے اس کا میں صحابہ کاعمل منقول نہیں ہے۔ بیس ایسے مسائل پر جب بھی امت عمل پیرا ہوجائے اسے اس کا حق ہورہ کی ادا ہور)

حق ہادروہ عمل شری ہوکر ہی ادا ہوگا''۔ (کلم طیبہ ص• اانا شرادارہ اسلامیات لا ہور)
حالات کی شم ظریفی بھی گئی بجیب وغریب ہوتی ہے کل تک میلا دوقیا م ادرع س وفاتھ کے جواز پر اساطات کی سنتی سنتی تی تھی لیکن آج اپنا معالمہ آن پڑا ہے تو ایس نہیں آتی تھی لیکن آج اپنا معالمہ آن پڑا ہے تو ایسے نہ بھی علم داستدلال کی پوری بساط ہی الٹ دی گئی۔

چلیے ہماری بات ہی اپنی ہی بات مان کراب توراہ راست برآجائے اور میلا دوقیام اور عرس و فاتحہ کی فدمت ہے تو بر کر لیجئے ۔ اب تو صرف اس لیے ان امور کونا جائز ند کہیے کہ ان کے بارے میں صحابہ کرام کاعمل معقول نہیں ہے۔

\*\*\*



## قادیانیت کوفرض کفایه که کرجان چهرانی (امدادالفتادی ج۲ص۸ماطیع دیوبند) قادیانیوں علاح جائز ہے

سوال: منا کحت باہم ایسے مرووعورت کی کہ ایک اُن میں سے بی حنی اور دوسرا مرز اغلام احمد قا دیا ٹی
کا معتقد اور تنج ہو۔ اور اُن کے جملہ دعا دی اور البامات کی تقید میں کرتا ہوجا کڑے پانہیں اور اگریہ
دونوں یا ایک ان میں سے تا بالغ ہوتو بولایت والدین جوایے ہی مختلف العقیدہ ہوں کیا تھم ہے۔
اُمید ہے کہ تشریح وسط سے جواب مدل مرحمت ہو۔ (بیٹوا تو جزوا)

## مولوی اشرف علی تھا توی نے اس کار جوائے رکیا۔

الجواب: مرزا کے بعض اقوال حد کفرتک پنچے ہوئے ہیں گرید کمکن ہے کہااس کا کوئی معتقد خاص اس قول کی خرندرکھتا ہواس لئے مرزا کا معتقد ہے اگرید مرزائی خواہ مرد ہو یا عورت بالخضوص اس قول کفری کا بھی معتقد ہو۔ تو اس کا نکاح مسلمان مردیا عورت سے نہیں ہوسکتا لیکن اگرید مرزائی بالغ ہے تو خوداس کا عقیدہ دیکھا جاوے گا۔ اورا گر تابالغ ہے تو اس کے ماں باپ کا عقیدہ دیکھا جاوے گا۔ اورا گر تابالغ ہے تو اس کے ماں باپ کا عقیدہ دیکھا جاوے گا۔ اورا گر تابالغ کو مرزائی قرار دیں گے۔ اورا گر ایک بھی غیر مرزائی ہے تو اسکو غیر مرزائی خاص کسی ایسے امر موجب کفر کا معتقد نہیں تو مبتدع ہے۔ اور تن خفی کا دیا ت میں کفو ہیں۔ پس اگریہ عورت ہے۔ تو مردی خفی کا نکاح اس سے درست نہیں اور تی خورت اس کے اورا اس کے دورا سے خورت بالغ ہے اورا اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہو تو تکاح ہو گیا اورا اس طرح اگر نا بالغ ہے۔ اور باپ دادا نے کر دیا تب بھی ہوگیا اورا گر بیا پاپ دادا کے سوا کسی اور نے کیا یا باپ دادا کے شفیق و خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو سوال میں اسکی تھر تک باپ دادا کے سوا کسی اور نے کیا یا باپ دادا کے حواب دیا جائے گا۔ (امدادالفتادی کی ۲ مسلم ۱۳ کیا۔

## رشيداجر كنكوى كامرزا قادياني كوم دصالح قراردينا

د یوبندی مولوی محمد لد هیانوی لکھتے ہیں کہ''جس روز قادیانی شہرلد هیاندیں وارد ہوا تھا۔ راقم الحروف اعنی محمود مولوی عبداللہ صاحب مولوی اساعیل صاحب نے براین (احمدید) کودیکھا۔ تو



جوم زا قادیانی کے کفر پرمطلع ہوکر بھی بوجہ تاویل اس کو کا فرنہ کے اس میں پھھ ترج نہیں اور وہ کا فر نہیں

سوال: مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ میسجیت اور مہدیت سے داقف ہوکر بھی اگر کوئی شخص مرزا کو مسلمان بھتا ہے۔ مسلمان بھتا ہے۔ تو کیادہ شخص مومن کہلاسکتا ہے۔

جواب: مرزا قادیانی کے عقائد و خیالات باطلہ اس مدتک پنچے ہوئے ہیں کہ اب سے واقف ہوکر
کوئی سلمان مرزا کو سلمان نہیں سکتا۔ البتہ جسکوعلم اس کے عقائد باطلہ کا نہ ہویا تاویل کرے وہ کا فر
نہ کہ تو ممکن ہے بہر حال بعد علم عقائد باطلہ مرزا نہ کور کا فرکہ نااس کا ضروری ہے۔ اُس کواور اُس کے
اتباع کو جن کا عقیدہ شل اس کے ہو سلمان نہ کہا جادے ۔ وہ سلمان نہ تھا۔ جبیبا کہ اس کی کتب
سے ظاہر ہے۔ باتی ہی کہ جو شخص بہ سبب کی شیہ تاویل کے کا فرنہ کیے اس کو بھی کا فرنہ کہا جادے کہ
موقع تاویل میں احتیاط عدم تکفیر میں ہے۔ (فتویل مفتی عزیز الرحل دیو بندی) (فاویل وار العلوم
دیو بند جلدا ص کے)

## تفانوی کوم زا قاریانی کے کفری تحقیق نه دنی تھی

اشرف على تفانوى لكھتے ہيں كه

خاص مرزا (قادیانی) کی نسبت بھے کو پوری تحقیق نہیں۔ کہ کئی وجہ قطعی کفری ہے یانہیں (امدادالفتادی ج۵ص ۳۸۹)

اگر دیوبندی اس کواولیت برمحول کریں تو فتوی پر تاریخ ۱۳۲۵ یہ اور بید دیوبندی اس حال نابیر حال نابیت ہے کہ مرزا قادیانی پر کفر کا فتوی سب سے پہلے علم ان اللہ سنت نے دیا اور بید دیوبندی اس کے اس وقت موافق وحامی متھے۔ پھر اس مذکورفتوی بالا کے دس سال بعد تھا نوی کو کسی معتقد نے خط کھا تو اس نے شکایت کی کہ اس وقت جناب کا اور حضرات دیوبند کا بہت اثر ہے۔ اگر حضرات کی خاص توجہ اس طرف ہوئی تو لوگوں پر (ردقادیا نیت کے سلسلے میں) زیادہ اثر ہوتا۔ اور لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ واقعی بین فتنہ ہے اس سے پچتا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں تھا نوی صاحب نے دد



(رشیداحد گنگوبی) سے عقیدت بھی تھی۔ اس طرف سے جانیوالوں سے دریافت کیا کرتے تھے کہ حضرت مولانا چھی طرح ہیں؟ اور دبلی سے گنگوہ کنتے فاصلے پر ہے۔ راستہ کیسا ہے۔ غرض حاضری کا خیال بھی معلوم ہوتا تھا۔ اُس زمانہ ہیں حضرت امام ربانی (بزعم خود گنگوبی) نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا تھا۔ کام تو شخص اچھا کر رہا ہے۔ گر بیر کی ضرورت ہے النے (تذکرة الرشیدن ۲۲س ۲۲۸) مولانا گنگوبی شروع ہیں زم تھے مرزا (قادیانی) کی طرف سے تاویلیں کر قے تھے۔ (مجالس عکیم الامت ص ۲۵ ال

#### اشرف على تفاتوى مرزا قادياني كي دليزير

و پوبندی علیم الامت اشرف علی تفائوی نے اپنی کتاب ' احکام اسلام عقل کی نظر میں ' میں مرزا قادیاتی کی کتابوں کی عبارتوں کی عبارتیں اپنے نام سے شائع کی ہیں گویا تھانوی صاحب مرزا قادیاتی کے فیض یافتہ ہیں ہے کتاب مولوی اشرف علی تھانوی کی زندگی میں ہی شائع ہوگئ تھی معلوم ہوا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے سرقہ کرنے سے جب و یوبندی علیم الامت کی ہوا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے ان عبارتوں کے سرقہ کرنے سے جب و یوبندی علیم الامت کی سے مانت ہے ۔ تو باتی عوام الناس وعلماء و یوبندکا کیا حال ہوگا۔ اس پرمزید تفصیلات جانے کے شائقین ماہنا مدالقول السد ید میں شائع مضمون ' تھانوی قادیاتی کی دہلیز پر' کا مطالعہ فرما کیں ہم شائقین ماہنا مدالقول السد ید میں شائع مضمون ' تھانوی قادیاتی کی دہلیز پر' کا مطالعہ فرما کیں ہم نے دیوبندیوں کی قادیا نیوں کو فیرسلم اقلیت قرار دینے میں ۔ سے جون ہم ۱۹۷ کو جب قومی اسلم آف یا کتان میں قادیا نیوں کو فیرسلم اقلیت قرار دینے کی قرارادا پیش کی گئی۔ تو دود یوبندی علماء نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کردیا۔ ایک مولوی غلام غوث ہزار دی اور دوسر سے مولوی علماء نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کردیا۔ ایک مولوی غلام غوث ہزار دی اور دوسر سے مولوی عبد انکیم آف صوبہ سرعد۔

کوثر نیازی دیو بندی کے بقول احتشام الحق دیو بندی مرزائیوں کے نکاح پڑھواتے رہے۔ (هفت روز هشهاب لا ہور ۱۳۰۰) میں ۱۹۷۰)

قارئین کرام اس سے بڑھ کر دیو بندی اکابر کی قادیانیت نوازی کا کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔ یہ تو صرف ان لوگوں نے اپنے اکابر کی ان کر تو توں کو خفیہ راز میں رکھنے کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم



اس میں كفريات كفرىيانبار درانباريائے \_اورلوگوں كوقبل از دو پہراطلاع كردى گئى كەستخفى مجدد نہیں بلکہ زندیق اور محدے۔معرعہ برکس نہندنام زندگی کا فوراور گردونواح کے شہرول میں فتوے لکھ کردوانہ کئے گئے۔ کہ میخض مرتد ہاس کی کتاب کو کی شخص خرید نہ کرے۔اس موقع براکش نے تکفیری رائے کوشلیم ندکیا۔ (اکثر دیو بندی علاء مرزا قادیانی کی تکفیر کے حق میں نہتے )۔ بلك مولوى رشيدصاحب احر كنگويى نے مارى تحريرى ترويديس ايك طومار لكھ كر بمارے ياس روائد كيا اور قاديانی كومردصالح قرارديا\_اورايك قل اس كى مولوى شاهدين مولوى عبدالقاوراوراييم مريدول چناني شاه دین فے برسر بازاررد بردم بدال منتی احمد جان ومتعان قادیانی یکه کرمولوی رشید احمد صاحب فے مولوی صاحبان کی تردید میں بی تر برارسال فرمائی ہے۔ پھراس کے انگل پیم معنی کر کے زورو شور کیا تھ سایا۔؟ موادی عبدالعزیز صاحب نے استخریک بروز جعدوعظ می خوب دھیاں اُڑا کیں آسے مرتد کومر دصالح كيي ككوديا - جناب بارى ميل دعاكر كيسو كي - خواب ميل معلوم بواكتيسرى شب كاجياند بشكل بوكر لنگ ہڑا۔غیب سے آواز آئی۔رشیداحدیمی ہاس روز سے اکثرفتو سے ان کے غلط من آنص ہے کیے بعد ديگرے جزوجودآنے لگے۔ "(يخواب مولوى عبدالشصاحب كاہے) (فاوى قادريص ٢٠٠٠) رشيداحركنگوي كامرزا قادياني كى تكفيرندكرنا\_

قارئین کرام! مولوی رشیدا جرگنگونے تاحیات مرزا قادیائی کی تکفیرندی حالاتکد گنگوبی کی زندگی میں ہی مرزا قادیائی نے دوئی نبوت کیا۔ اور دیگر کفریات کے گنگوبی صاحب نے مرزا قادیائی کے ردمیں کوئی کتاب بھی نہ کھی۔ بلک فآوئی رشید بینیس ایک فتوئی بھی اس کے ردیااس کی تکفیر پرموجو دنہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ گنگوبی نے تذکرة الرشید میں فقط گراہی کا لکھا ہے۔ مرزا قادیائی کو گنگوبی سے بری عقیدت تھی۔ اور گنگوبی صاحب کے نزد کی بھی مرزا قادیائی برااچھا کام کر رہاتھا حوالہ ملاحظ فرمائیں۔ مولوی عاشق اللی میرشی کلھتے ہیں کہ

مرزا غلام احمد قادیانی جس زماند میں برا بین (احمدید ) لکھ رہے تھے۔ اور اُن کے فضل و کمال کا اخبارات میں چرچااورشہرہ تقا۔ حالا تکہ اس وقت ان (مرزا قادیانی ) کو حضرت (برعم خود) امام ربانی



حضرت (عبدالقادرائے پوری) نے مرزاصاحب کوای البهام اور وعدہ کا حوالہ دے کر افضل گڑھ سے خطاکھا جس میں تحریر فرمایا کہ میری آپ سے کسی طرح کی بھی شرکت نہیں ہے۔اس سے آپ میری ہدایت اور شرح صدر کے لیے دعا کریں۔وہاں (قادیان) سے مولوی عبدالکریم کے ہاتھ کا کھا جواب ملا کر تمہارا خط پہنچا تمہارے لئے خوب دعا کرائی گئی ۔ تم بھی بھی اس کی یا د ڈہائی کر دیا کر وحضرت فرمائے تھے کہ اس زمانہ میں ایک پیرکا کارڈ تھا۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد ایک کارڈ دعا کی درخواست کا ڈال دیتا۔

(سواخ حضرت مولا ناعبدالقا دررائي بوري ٢-٥٥ طبع كراجي)

قادیانی امام کی افتداه میس دیوبندی علاه کی نمازی

مولوی ابوالحسن ندوی نے مولوی عبدالقا دررائے پوری کے سفر قادیان میں لکھا ہے کہ مکیم (ابورالدین قادیان) صاحب کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میں دیکھتا تھا۔ کہ کھے کھو فقد کے بعدوہ بڑے دردے لا المه الا افست سبحنك انبی كننت من الظمین ۱۵س طرح پڑھتے تھے كہ دل کھنچتا تھا۔ بھے خیال ہوا تھا۔ کہ ان کو الی رفت اور اثابت ہوتی ہے۔ یہ کیسے صلالت پر ہو سکتے ہیں گراس کیساتھ دل میں آتا تھا۔ کہ میں جس اللہ کے بندے کو دیکھ کرآیا ہوں۔ اگر اللہ تعالی رحمن اور چم ہے۔ اور یقیناً ہوں۔ اگر اللہ تعالی رحمن اور چم ہے۔ اور یقیناً ہوتواس کو صلالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سفر میں مرز ال غلام احمد قادیانی ) صاحب ہے ہی ملاقات ہوئی۔ (عبدالقادر رائے پوری) فرماتے تھے کہ میں ان کے امام کے چیھے بھی ٹماز پڑھتا تھا۔ اور اپنی الگ بھی پڑھ لیتا تھا۔ (سوارنج حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری ص۱۲)

قادیانیول کو تکفیرے بچانے کے لیے تاویلات

د یو بندی تخیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز مولوی عبد الما جدوریا آبادی لکھتے ہیں کہ

میرادل تو قادیا نیول کی طرف ہے بھی ہمیشہ تاویل ہی تااش کرتار ہتا ہے۔ ( کلیم الامت من ۲۵۹)



نبوت کا ڈرامہ رچایا ہے۔وگر نہ قادیا نیت اور دیو بندیت کا بقول ڈاکٹر علامہ محمدا قبال مرچشمہ ایک ہے (اقبال کے حضورص ۲۲۱) مگر آج ہیاوگ اس فیلڈ کے ہیرو ہے: پھرتے ہیں۔ نبلی مرز ائی اہل کتاب اور اُن کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے

ویو بندی مذہب کے مفتی اعظم کفایت الله دہلوی کا ایک فتو کی بمع سوال کے ہدیہ قار تمین کیا جاتا

سوال: جو خص احمدی فرقد المعروف مرزائی فرقد سے تعلق رکھنے والا ہو نے اور آ نجمانی کو نبی مانتا ہویا مجد داور دلی وغیرہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام۔

جواب: اگریشخف خودمرزائی عقیدہ اختیار کرنے والا ہے۔ لینی اس کے ماں باپ مرزائی نہ سے قویم مرتز ہاں کے ہاں باپ مرزائی نہ سے قویم مرتز ہاں کے ہاں باپ یان میں ہے کوئی ایک مرزائی تھا۔ تو یہ اہل کتاب کے تھم میں ہواراس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے (کفایت المفتی جاص ۲۱۳ طبع کراچی) و بین مردانا

دیوبندی مولوی ابوالحن ندوی لکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیائی کے دعوے اور دعوت کا بیزا فلغلہ تھا۔ پنجاب میں خاص طور پر مسلمانوں کی کم بستیاں اس چر ہے اور تذکرہ سے خالی تھیں۔
ان کی کتابیں اور رسائل مسلمانوں میں پڑھے جاتے تھے۔ اور ان پر بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حضرت (عبدالقاور رائے پوری) کے وطن کے قریب ہی بھیرہ ہے وہاں کے ایک عالم جو حضرت کے خاشدائی بزرگوں کے شاگر دبھی تھے۔ حکیم نورالدین مرزاصا جب کے خاص معتقدین اور معاونین میں سکونت پذر سے اور معاونین میں سکونت پذر سے مرزاصا حب کے عنداللہ مقبول اور متجاب الدعوات ہونے کا ان کے معتقدین اور حلقہ اثر میں عام جر چہتھا۔ (حضرت عبدالقاور رائے پوری) نے مرزاصا حب کی تعنیفات میں کہیں پڑھا تھا میں عام جر چہتھا۔ (حضرت عبدالقاور رائے پوری) نے مرزاصا حب کی تصنیفات میں کہیں پڑھا تھا کہاں کو خوالی کی طرف سے البہام ہوا ہے۔ اجیب کل دعانک الافی شو کائک میں تہراری کے بارے میں ہوں متمام دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سوا اُن دعاؤں کے جو تہرارے شرکت داروں کے بارے میں ہوں



قادیا نیوں کی اشاعت میں شرکت اہل اسلام کیساتھ دیو بندی ندجب کے امام البند مولوی ابوالکلام آزاد سے سوال ہوا کہ احمدی گروہ کی شرکت اشاعت اسلام میں مصربے یا نہیں۔ مولوی ابوالکلام آزاداس کا جواب لکھتے ہیں کہ

اگراشاعت اسلام کا کام ہرفرقہ اپنا فرض تجھتا ہے تو کوئی وجہنیں کہ ہرفرقہ اس میں شریک نہ ہو۔۔۔۔۔۔اس طرح تمام اہل قبلہ متحدہ ہوجائیں گویا ایک بی خاندان کے فرزنداور ایک ہی شجر محبت اور اخوت کے برگ وبار ہیں۔ (ہفت روزہ الہلال کلکتہ ۱۳ جنوری ۱۹۱۳ء ص ۲-۲۵) عقید وحیات میں میمودی اور صابی من گھڑت کہائی ہے

دیوبندیے امام مولوی عبیدالله سندهی لکھتے ہیں کہ

جوحیات عیسی لوگوں میں مشہور ہے۔ یہ یہودی کہانی نیز صابی من گھڑت کہائی ہے۔ مسلمانوں میں فتہ عثانی کے بعد بواسطان مار بنی ہاشم یہ بات پھیلی اور یہصابی اور یہودی تھے علی این ابی طالب کے مددگار تھے۔ ان میں حب علی نہیں تھا۔ بغض اسلام تھا۔ یہ بات اُن لوگوں میں پھیلی جن میں ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس بات کاحل اجتماعیت عامہ کی معرفت پرٹی ہے۔ جولوگ اس قتم کی روایات پیش کرتے ہیں۔ وہ علوم اجتماعت ہے بہت دور ہیں۔ جب وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو وہ ان روایات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور متاثر ہوجاتے ہیں اسلام میں علمی بحث کا پہلام رجع قرآن ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عیسی نہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عیسی نہیں مرا۔ (تفیر الہام الرحمٰن ص ۲۲۰)

دیوبندی ندب کے امام الہند مولوی آبوالکلام آزاد بھی کہتے ہیں کدوفات سے کاذکر خود قرآن میں ہے۔ (ملفوظات آزاد ص ۱۳۰۰)

ديوبندي شيخ اجمعلي لا موري كام زا قادياني كوتيا ني تسليم كرنا

دیوبندی شخ شیراحم عنانی کے بھتیج عام عنانی نے دیوبندی شخ الفیراحم علی لا موری کا قول قل کیا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی تواصل میں نی ہی تھے لیکن میں نے ان کی نبوت کشید کرلی۔



دریا آبادی کے اس نظریہ کوابوالحن ندوی خطائے اجتبادی کا نام دیتے ہیں (ترجمان القرآن فروری ۱۹۹۲ء ص۸۸)

عبدالماجددریا آبادی نے قادیا نیول کی تکفیرے انکار پراپٹے رسالہ میں مضامین بھی شائع کئے دیکھئے ہفت روزہ صدق جدیدلکھنؤ کیم مارچ ۱۲ اپریل ۲۰۱۶جولائی ۱۹۲۳ء عبدالماجدوریا آبادی کے اس مضمون کا تذکر یوسف لدھیا نوی کی کتاب آپے سائل کے ابتدائے میں بھی موجود ہے۔ قادیا فی افتداء میں نماز

دیوبندیہ کے امام الہندابوالکلام آزاداہ پے سفر قادیان کا حال بیان کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز مولوی عبدالکریم (قادیانی) کے بیچھے پڑھ کے ایک درخت کے بیچے لیٹ گیااور صبح کو چار ہے اٹھا تو نماز کے چبوتر بے پرلوگوں کو نماز صبح کے تیار پایا۔اوراس سے طبعت متاثر ہوتی۔ نماز کے بعد مرزا صاحب (قادیانی) باہر لکلے ۔۔۔میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے حالات پوچھتے رہے اور کہا کہ جب آپ آئے ہیں تو کم از کم چالیس دن تک ضرور رہیے۔اس طرح آنے پوچھتے رہے اور کہا کہ جب آپ آئے ہیں تو کم از کم چالیس دن تک ضرور رہیے۔اس طرح آنے سے اور جلد چلے جانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوسکا۔۔۔۔ جعد کی نماز وہیں ایک میدان میں ہوئی میں گیا تو لوگوں نے جھے پہلی صف میں جگدی۔ (آزاد کی کہائی صبم۔۱۲۳ طبح لا ہور) میں گیا تو لوگوں نے جھے پہلی صف میں جگدی۔ (آزاد کی کہائی صبم۔۱۲۳ طبح لا ہور) قاویا نیوں کی تخت الفاظ میں تروید زیادتی ہے

د يو بندي مولوي عبد الماجد دريا آبادي لكضة بيلك

علیم الامت تھانوی کی مخفل خصوصی میں نماز چاشت کے وقت حاضری کی سعادت حاصل تھی ۔۔۔۔۔۔۔ایک صاحب بڑے جوش سے بولے حضرت ان لوگوں (تا دیا نیوں) کا دین مجھی کوئی دین ہے۔ نہ خدا کو مانیں نہ رسول کو حضرت (تھانوی) نے معالیجہ بدل کر ارشاد فر مایا کہ بیڈیا دتی ہے تو حید میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں اختلاف رسالت میں ہے اور اس کے بھی صرف ایک باب میں یعنی عقیدہ ختم رسالت میں بات کو بات کی جگہ پر رکھنا چاہیے جو تحض ایک جرم کا مجرم ہے بیاتو ضروری نہیں کہ دوسرے جرائم کا بھی ہو۔ (تی باتی سی اسلامیح کراچی)



شرکت) وہ لکھ دیا ہے۔ اس کے غلط یا سیح ہونے کے متعلق اللہ تعالی کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں ہے با تیں محض آپ کے اطمینان کی غرض سے لکھ دی ہیں تا کہ آپ میرے موقف سے واقف ہوجا کیں۔ (نوازش نامے ۲۵ اطبح کراچی)

#### ديوبندى اكابركا قرارصول بنوت كے لئے تاریخی اقد امات كرنا

مولوی قاسم نانوتوی نے ملے میدان صاف کیا کہ حضور اکرم اللے کے بعد کوئی نی پیدا ہوجائے تو خاتميت محمدي ميں يجيفرق ندآئے گا۔اورب كه حضورا كرم الله كو آخرى نبي معنى ميں خاتم النبين ماننا جاباوں كاخيال ہے عقل مندول كانبيں (نعوذ بااللہ) تخدير الناس، دوسرى جگہ بھى واضح طور ير لكھتے میں کہ' خاتم النمیتن کے معن مطحی نظر دالوں کے نز دیک تو یہی ہیں کہ زمانہ نبوی ہوگئے گزشتہ انبیاء کے زمانے سے آخرکا ہادواب کوئی نی نہیں آئے گا گرآپ جانے ہیں کہ بیالیا ایس بات ہے کہ جس ميل خاتم النبين عليه كي نه و تعريف (مدح) إورنه كوئى برائى ــ " (انور الخوم ترجمه قاسم العلوم ص ٩-٨٥) پھرقاسم نانوتوى كے يوتے قارى طيب نے اپنے دادے كى تعليم كومزيدواضح كيا كـ "ختم نبوت كاليم عنى لينا كمنبوت كاوروازه بند بوكيابيدونيا كودهوكه ديناب سيختم نبوت كمعن قطع نبوت كينيس بلك كمال نوت اور يحيل نوت كي بين " (خطبات حكيم الاسلام ٢٥ ج ٢٥ مطبع مان) مزید کیسے ہیں کہ' حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخش بھی نکلتی ہے کہ جو بھی نبوت ك استعداد پايا بوافردآپ كسامخ آياني بوگيا-" ( آ فاب نبوت ٢٠٠٠) . ال پر عامرعثانی دیو بندی کوتبصره کرنا پڑا ۔ مہتم صاحب نے حضور کو نبوت بخش کہا تھا۔ مرزاصا حب منى راش كبدر جين حرفول كافرق بمعنى كنبيل - ( بخلي نقد ونظر غمرص ١٨) مول نامحمة قاسم صاحب في حضرت حاجي صاحب سے شكامت كى كدؤكر يورانيس موتا۔ شروع ممرتے ہی قلب برتقل ہوجا تا ہے۔ زبان بند ہوجاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ' ثقل وہ ثقل ہے۔ جوحضور عربین کووجی کے وقت ہوتا تھا۔آپ پر علوم نبوت فائض ہوتے ہیں. اور فامض تحقیق ہے" "(افاضات اليومية جهم ١٨)



(مامنانه بخل ديوبند جنوري ١٩٥٥ص ٢١ بحواله ديوبندي شرب ص ١٢٧)

ابدالكلام آزادى مرزا قاديانى ت عقيدت اوراس كے جنازے ميں شركت

دیوبندی امام البند مولوی ابوالکلام آزاد کومرزا قادیانی سے حددرج عقیدت و محبت تقی بهی وجهب که مرزا قادیانی کے مرنے پراس نے تعزیتی شذرہ بھی لکھا۔اوراس کے جنازے میں بٹالد تک شرکت بھی کی۔ دیو بندی شورش کا شمیری نے عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن اسے ادارہ چٹان سے شائع کی ہے اس میں سالک صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں (ابوالکلام آزادکو) مرزاغلام احمد قادیانی كى بعض اليي كتابيس يرصف كا اتفاق مواجس ميس عيسائيوں اور آريوں كے مقابلے ميں اسلام كى حایت کی گئی تھی۔ یاروں کا مجمع ایک دفعہ تو فیصلہ ہی کر چکا تھا۔ کہ پنجاب جائیں ادر مرز اصاحب ے ملیں کیکن اتقا قات زماند کی وجہ ہے میہ فیصلیکل میں ندآ سکا۔ بہر حال مولانا ابوالکلام مرزا صاحب کے دعویٰ میسیت موعود سے تو کوئی سروکار ندر کھتے تھے۔لیکن ان کی غیرت اسلامی اور حیت دینی کے قدر دان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امرتسر کے اخبار وکیل کی ادارت پر مامور تھے۔اور مرزا صاحب کا انتقال انہی دنوں ہوا۔ تو مولانا نے مرزا صاحب کی خدمات اسلامی برایک ثائد ارشنده لکھا۔ امرتسرے لا ہورآئے۔ اور بہاں سے مرزاصاحب کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔ (یاران کہن ص۱-۴ مطبع اول چٹان لا ہور) دیوبندی اکا برواصاغر کے اصرار کی وجہ سے شورش کا تمیری نے اس کے دوسرے ایڈیشن میں ہے غبارت مذكوره نكال دى \_اى اثنامين شلع رحيم يارخان كايكمشهورمصنف في سالك صاحب ے اس مسلے پر خط و کتابت کی جوساری نوازش نامے کتاب مرتبہ سیدانیس الحن شاہ جیلانی کراچی ے شائع ہوگئی سالک صاحب اپنی وضاحت کرتے ہوئے جواب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ كماموه بالكل حقيقت مو كفي بالله شهيدا ٥ مولانا ايوالكلام أزاو عار بالوكول ني استفتاء کیا جس کامقصد بیرتھا کہ وہ مرزا قادیاتی کو کا فرقر اردیں لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مرزا صاحب كافرنبين مؤول ضرور ہيں۔۔۔ ميں نے جو كھود يكھا (آزاد كي مرزا كے جنازے ميں



4\_فآدیٰ علمائے صدیث جلدوص 126 پر لکھا ہے'' آج کل جولوگ غلام فلاں عبد فلاں نام رکھتے ہیں ارتشم شرک ہے'' (اہلحدیث امرتسر 25 جولائی 1947ء مولانا ثناء الله امرتسری فآدیٰ علمائے صدیث جلدو)

جبر تذکره علائے خانپور میں وھائی مولوی قاضی عبدالعمد کے جرہ میں نام فلام مصطفے دود فعہ فلام مسطقے دود فعہ فلام حسول دود فعہ فلام حسن اور فلام احمد ایک ایک دفعہ شامل ہے ( تذکره علائے خانپور ) مولوی نذیر حسین دہلوی کے شاگراور شہوروھائی عالم کانام مولوی غلام رسول ( قلعہ میاں سکھ ) ہے۔

5 مشہورروھائی مفسر صلاح اللہ بین ہوسف نے قعہ جاء کہ من اللہ نور و کتب مبین کی تقییر میں لکھا ہے '' بھر پھے سطریں چھوڑ کر لکھا ہے کہ '' فعر اور کتاب مین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے'' بھر پھے سطریں چھوڑ کر لکھا ہے کہ '' قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہوگیا کہوراور کتاب مین دونوں سے مراد ایک ہی چڑ لیخی قرآن کریم پر ننگ کوراور کتاب میں دونوں سے مراد ایک ہی چڑ لیخی قرآن کریم پر ننگ کرمیم ہے'' (الما کہ ہوگیا کہ شرفی الرحان نے بھی تجدید ایمان میں بھی لکھا ہے جبکہ اس کے کہور وہ سانی عالم قاضی سلیمان مصور پوری لکھتے ہیں ' تھید جاء کہ من اللہ نور و کتب برخلاف مشہور وھائی عالم قاضی سلیمان مصور پوری لکھتے ہیں ' تھید جاء کہ من اللہ نور و کتب میں ناز اردا ہوری کہور میں الم برخوری سلیم ناز اردا ہوری کا سے میں اللہ نور و کتب میں اللہ نور و کتب میں ناز اردا ہوری کا مطبوعہ مکتبہ اسلامہ غربی سٹریٹ اردو

6۔ مولوی قاضی عبداللہ خانبوری نے مولوی عبداللہ غزنوی کا واقعہ لکھا ہے کہ 'ایک ون میں نے عبداللہ صاحب درخواست کی کہآپ جوتوجہ کیا کرتے ہیں اور قلب کا ذکر جاری ہوجا تا ہے ذرا مجھ بربھی بیخا سے مردی سے کردی سات کہ میں ایک میں بیلے سے مجھ بربھی بیخا سے مردی ہوجائے تو آب نے فرمایا کہ میں بیلے سے کام کیا کرتا تھا لیکن چونکہ بیام خلاف سنت ہاں لیے میں نے اسے ترک کرویا ہے' ( تذکرہ علم سے خانبور صفحہ 179 مصنف مولوی قاضی عبداللہ خانبوری) وھا بیوں کی متند کیا ہے تذکرہ اہل صادق پور (جوکہ ابوالکلام آزاد کی مصدقہ ہے) میں ایک واقعہ ہے کہ 'جناب مولانا کھی علمے صادق پور (جوکہ ابوالکلام آزاد کی مصدقہ ہے) میں ایک واقعہ ہے کہ 'جناب مولانا کھی علمے ملے



## ومابيول كے تضاوات

ميثم عياس رضوى

وہانی ایک ایسا فرقہ ہے جسکے فدہب کا کوئی اصول نہیں میں نے ان کی کتب کے مطالعے کے دوران ایکے تضادات دیکھے جو کہ قار کین کے استفادہ کے لیے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں تا کہ آپکو بھی معلوم ہو کہان کی کی بات کا پچھا عثم ارتہیں ہے۔

1-مجددوهابينواب صديق صن خان الي خودنوشت سواخ ابقاء المنن مي لكهت بير - "فرم ب حنى سب فراجب سن مشهوروها في عالم مولوى محرجونا الرهى في لكها م كوفت فق شفى شيش كل دو دُلا مور) جبكه اسك برعس مشهوروها في عالم مولوى محرجونا الرهى في لكها م كوفت في الكهر مسائل قرآن و حديث كے خلاف بين " (طريق محمد من 8 مطبوعه مكتب محمد سن سن من 1 8 مطبوعه مكتب محمد سن سن من الكه معلم ساميوال)

2\_مشہور وھائی عالم زیرعلی ذکی نے لکھا ہے کہ ''جس سے دو تقدرادی روایت بیان کریں وہ ججول العین نہیں ہوتا بلکہ تو یُتی نہ ہونے کی صورت میں جہول یا مستور کہلاتا ہے ایے خف کی روایت الم البع صنفہ کے زدیک متبول ہوتی ہے'' (نور العینین ص197 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ غزنی سٹریٹ اُردو بازار لا ہور) دوسری طرف مشہور وھائی مناظر موادی رئیس ندوی نے اپنی کتاب تنویر الآفاق میں بالکل اسکے برعس لکھا ہے کہ ''حقی فد ہم مستور کی روایت فاس کی روایت کی طرح باطل بالکل اسکے برعس لکھا ہے'' (تنویرالآفاق میں باتھ باندھنے کے بارے لکھتے ہیں ''تاف کے اوم باعر سنالم مثانی ماندی اور باعر سنالم مثانی اور اسکی روایت کا معمول ہے '' (رسول شافی اور اسکی دفتاء کا مسلک ہے سینہ برھاتھ باعر ہنا جماعت المحدیث کا معمول ہے '' (رسول شافی اور اسکی دفتاء کا مسلک ہے سینہ برھاتھ باعر ہنا جماعت المحدیث کا معمول ہے '' (رسول شافی اور اسکی دفتاء کا مسلک ہے سینہ برھاتھ باعر ہنا جماعت المحدیث کا معمول ہے '' (رسول شافی اور اسکی دفتاء کا مسلک ہے سینہ برھاتھ باعر ہنا جماعت المحدیث کا معمول ہے '' (رسول شافی اور اسکی دفتاء کا مسلک ہے سینہ برھاتھ باعر ہنا جماعت المحدیث کا معمول ہے '' (رسول شافی اور اسکی دفتاء کا مسلک ہے سینہ برھاتھ باعر ہنا جماعت المحدیث کا معمول ہے '' (رسول شافی اور اسکی دفتاء کا مسلک ہے سینہ برھاتھ باعر ہنا جماعت المحدیث کا معمول ہے '' (رسول شافی کا مسلک ہے سینہ برھاتھ باعر ہنا جماعت المحدیث کا معمول ہے '' (رسول شافی کا مسلک ہے سینہ برھاتھ کی دوڑ الا ہور)

جبکہ مولوی عبد الجید سوہدروی مولوی ا اعلی سانی کے بالکل خلاف لکھتے ہوئے کہتے ہیں " کیا شافی کا طریق الصلوة (طریق نماز) غلط ہے؟ انہوں نے سنے پر حاتھ کیوں با عد ھے؟"



وهانی مولوی مقتدی اثری عمری نے اپنی کتاب تذکرة المناظرین کےصفحہ 3 ہیں ایک عنوان '
مناظرین علیائے اہلحدیث '' قائم کیا ہے اور اس میں عبد النجی بڈھانوی کا نام بھی لکھا ہے اور اس
کتاب کے ص 101 پر عبد النجی بڈھانوی کے بارے میں لکھا ہے ' مولانا شاہ عبد النجی اللہ تعالیٰ کی
نشانیوں میں سے متعے '' ( تذکرہ المناظرین ص 101 مطبوعہ کتاب سرائے غزنی سٹریٹ اردوبازار
لامور) یہ کتاب مولوی مقتدی صن از ہری جامعہ سلفیہ بنادی انڈیا وھائی مناظر مولوی رئیس ندوی
جامعہ سلفیہ انڈیا مولوی محمد احمد اثری شخ الجامعہ اثریدوار الحدیث محکومولوی محمد احمد اثری استاد جامعہ
اثریدوار الحدیث محکومی محکومی سلفی وغیرہ وھائی علیاءی تقدیق شدہ ہے۔

ٹوٹ: علامہ حنیف قریش کیساتھ مناظرہ میں دھائی مناظر مولوی طالب الرحلٰ نے تقیہ کرتے ہوئے عبدالتی بڈھانوی کوبھی حنفی اور کا فرکہا اگر عبدالحی مسلمان ہے تو مولوی طالب الرحلٰ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

10 نواب صدیق حن خان نے کھا ہے کہ 'نہم کو وھائی کہنا ایسا ہے جسے کوئی کی کوگائی دے '' (ترجمان وھابیہ ص 51 مطبع محمدی واقع لاہور) وھائی مولوی محم علی سعیدی نے لکھا ہے کہ '' وھائی ہے معنی وھاب والایا اللہ والا لئے جا میں تب بھی موزوں نہیں '' (فاوی علائے حدیث جی جلد 9 ص 139) ڈاکڑ عبدالغفور راشد وھائی نے لکھا ہے کہ ''ہم وھائی نہیں بلکہ المحدیث جی '' (شخ اللسلام حضرت مولا نامج حسین بٹالوی) مولوی اساعیل سفی نے لکھا ہے ۔'' اہل وھا ہوئی اللہ وھا ہوئی مولوی اساعیل سفی نے لکھا ہے۔'' اہل وھا ہوئی فکر سخرت مولا نامج حسین بٹالوی) مولوی اساعیل سفی نے لکھا ہے۔'' اہل وھا ہوئی فکر اللہ فازی پوری کا ایک مضمون تھا نیت مسلک میں شامل ہے جس میں مولوی عبداللہ غازی پوری کا ایک مضمون تھا نیت مسلک المحدیث میں شامل ہے جس میں مولوی عبداللہ غازی پوری نے لکھا ہے'' المجدیث تیرہ صوبری سے بلکہ اس دن سے جس دن سے کہ اسلام دنیا میں آیا ہے آتے ہیں پھر کس طرح ہوگ وھائی ہوں ہو کے جی اور نہ وہ اس لقب پر راضی ہیں ہو گئی اس لقب پر راضی ہیں مولوی عبداللہ عالی نیت مسلک المجدیث میں 20 وہ عبداللہ عبد سے مولوی عبداللہ عبد سے مولوی ہیں المجدیث میں مولوی عبداللہ عبد سے مولوی ہیں المجدیث میں 20 وہ الحق ہوں کے مولوں نہ ہوں کے مولوں کے ہوں کا ایک مولوں کے مو



الرحمة كوجكراً ب ملك افغانستان مين نے بعدا نقال بڑے حضرت مراقيم مثابدہ زيارت ابنياء واولياء بزرگان دين بند ہوگيا جب آب وہاں ہے پٹنة شريف لائے جناب چھوٹے حضرت نے اکو پھا كر توجد دى تب مراقبہ ميں مثابدہ و زيارت وغيرہ حسب دستور جارى ہوگيا" ( تذكرہ ابل صادق پورص 199 مصنف مولوى عبدالرحيم زبير الهاشي مطبوعہ مكتبہ المحديث ٹرسٹ كراچى ) اگر توجد دينا خلاف سنت (بدعت ) ہے تواسى بركت ہے ابنياء اولياء كامشابدہ كيے ہوسكتا ہے؟ وجدد ينا خلاف سنت (بدعت ) ہے تواسى بركت سے ابنياء اولياء كامشابدہ كيے ہوسكتا ہے؟ حديث جلدوں نئر شتے ہتے ( تنظیم المحدیث لا بور جلد نمبر 17 شارہ نمبر 9 نوئى علائے حدیث جلد و) ليكن الث لکھتے ہيں كہ ''ماروت و ماروت و غيرہ و جادو ہے خادو ہے کہ بیودہ کام

8 مشہور و هالی مولوی اساعیل سلنی سید احمد بریلوی کے بارے میں لکھتے ہیں ا<u>ک بردگ سید</u> احمد بریلوی ہوئے بی<sup>خنی</sup> المذہب شے نہایت بر بیز گارتے "(تحریک آزادی فکرص 504 مطبوعہ مکتبہ نذیر بیلا ہور)

اسكے برعکس مشہور و صابی عالم مشمس الحق عظیم آبادی کے پڑپوتے احسن اللہ ڈیانوی نے لکھا ہے ' جناب شاہ محمد حسین صاحب میں آئیس آپ نے جو سند خلافت علی ہے اسکا ایک ایک لفظ سیدا حمد شہید کے اولین خلفا میں سے ہیں آئیس آپ نے جو سند خلافت عطاکی ہے اسکا ایک ایک لفظ سیدا حمد شہید کے المجمدیث ہونے کی شہادت ویتا ہے' رکز تاریخی حقائق ص 37 مطبوعہ دار لفکر) علامہ حنیف قریش کیسا تھ مناظرہ میں دھائی مناظر ڈاکٹر طالب الرحمٰن نے سیدا حمد کو کا قرکہ الب سیدا حمد کا قریب یا طالب الرحمٰن ؟ توث یا در ہے یہ کتاب مولوی ارشاد الحق اثری ادر مشہور و ھائی مورخ اسحاق بھٹی کی مصدقہ ہے سیدا حمد کے المجمد بیث ہونے کے متعلق اور بھی جوالہ جات ہیں یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔

9 مولوی اساعیل سلفی نے مولوی عبد التی بدھا نوی کے بارے میں لکھا ہے "مولانا عبدالتی بدھا نوی کے بارے میں لکھا ہے "مولانا عبدالتی برعکس بدھانوی بھی حنفی ہیں" (تح یک آزادی فکرص 504 مطبوعہ مکتبدندیر بیدلا ہور) جبکداسکے برعکس



ك باعث السامان تيم بيثواد جميد نقيه و فأشمنداو رفقيدالمثال الم في الاسلام ابن تيم رحمة الله اس المام ابن تيم رحمة الله اس المام ابن تيم رحمة الله المام الم

اس کے برخلاف وھائی پروفیسر طیب شاہین لودھی نے لکھا ہے' ان حضرات نے علامہ ابن تھیے۔
اور ابن قیم جیسے لوگوں کو مقلد اور حنبلی شار کیا ہے اور حنبلی کہنے پرممر ہیں حالا نکہ یہ وہ لوگوں ہیں کے
تقلید کے خلاف آنہوں نے ہنراروں صفحات لکھ ڈالے ہیں'' (مسلک المحدیث کے بارے میں چند
مغالظوں کا ازالہ ص 24 مطبوعہ فاروق کتب خانہ ہیرون لو ہڑگیٹ ملتان)

مولوی نذیر حسین وہلوی این عربی کو ''خاتم الولاسة المحدیث کہتے تھے ملاخطہ ہو (الحیات بعد المحمدیث کا ورنواب صدیق حسن خان بھو پالی نے شخ این عربی اللہ کی نشانیوں بیس سے ایک نشانی کھا اور مزیدیہ بھی لکھا کہ این عربی کی تقبر پر انوار وبر کات کے آثار تمایاں نظر آئے ملاخطہ ہو (التاج الم کلل)

14 - محمد بن عبد الوباب نے كتاب التوحيد مين ايك عنوان كس ي "باب التي بقاضي القضاة



ابومعادىي عبدالرحن منيرلا جوالوي مطبوعه ملك سنز پبلشرز فيصل آباد) اب دوسرارخ ملاخطه يجيح كمشهوروها في مولوى حبيب الرحلن يزواني وهابيول سي يول مخاطب موت بي وهايوتهي وهاني مونام بارك مو (خطبات يزداني ص 87 جلددوم) دهاني مولوي معودعالم ندوي ن الم كواكركوني طوس وهاني كبتا بق ترويدى ضرورت بيس جمتا لين الركوكي الل مدیث کے نام سے یاد کر بے قواس سے برات کرنا اینا فرض سجستا ہے اہل حدیث سے تخ ب اور گروہ بندى كى يوآتى بي ( مندوستان كى بيلى اسلائ تحريك س 26 كتبه جراغ اسلام اردوباز ارلامور ) 11\_مشہوروهانی مولوی مسعود عالم ندوی نے لکھا ہے "مولوی محمصین بٹالوی (ف 1338 م) نے جہاد کی منسوجی برایک رسالہ (الاقتصاد فی مسائل الجہاد ) فاری زبان میں تصنیف فرمایا تھا اور مختلف زبانول میں اسکے ترجے بھی شائع کرائے تقے معتبر اور تقدراد بوں کابیان ہے کہ اسکے معاوضے میں سرکارانگریزی سے انہیں جا کر بھی لمی اس رسالہ کا پہلاحصہ ہارے پیش نظر ہے بوری کتاب تح نف ومدیس کا عجیب وغریب نمونہ ہے' ( ہندوستان کی پہلی اسلامی تح یک ص 24 مطبوعہ مکتبہ چاغ اسلام اردو بازار لا بور) پر فیسرطیب شامین لودهی نے لکھا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے <u>نظر پہرٹنے جہادکوا ہلحدیث نے تبول نہیں کیا</u> (مسلک اہلحدیث کے بارے میں چندمخالطّوں کا از الہ از پروفیسرطیب شاہین لودھی ص 51 مطبوعہ فاروتی کتب خانہ بیرون بو ہڑگیٹ ملتان )مشہور وهانی عالم زبیرعلی زئی نے اسے ماہنا مدیس مولوی محمدسین بٹالوی کے بارے میں تکھا ہے" ایک کتاب الاقتصادم دودكتابول مل سے يے (مامنا مديث صفحہ 13 نمبر 42 نوم ر 2007) اسكے برعكس وهاني د اكثرعبدالغفورراشد نے اكھا ہےكة مولاتا بالوى نے اصل صورتحال كوواضح كرنے اور جباد کی می روح سمجمانے کے لیے ایک رسال الاقتصاد فی مسائل الجباد کلھااس کتا ہے مارسالے میں کہیں بھی متن میں یا بین سطورا سے الفاظ درج نہیں کے جسکامغہوم جہاد کی منسوقی لکتا ہوا ( شیخ الاسلام حضرت مولا نامحمر سين بالدي م42مصنف داكثر عبدالغفور راشد مكتبه قد وسيدارد وبإزارغ ز في سريث لاجور ) 12 \_وهاني مولوى قارى جاويدا قبال شجاع آبادى لكصة بين " يمي وهذهب بي السكاقر الى الحق مون



## د یوبندی اکابر کی تضاد بیانی کے شوت

تحرير .... مولا ناكاشف ا قبال مدنى

د بوبندی بظاہر توخود کو ہڑے پا کہا زاپنے کو ظاہر کرتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعس ہے۔ان کے عقائد ونظریات کو ہم نے ان کی کتب معتبرہ سے بیان کردیا ہے۔ یہاں ہم ایک اہم چیز کی نقاب کشائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے دیو بندی اکا بر کی دوغلی پالیسی ۔ یہ لوگ جس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں ای قتم کے فقاوئی جاری کر کے اندرونی طور پر اپنے فدموم نظریات کی پھیل کریں گے ۔ عامۃ الناس کو اپنے جال میں پھنمانے کی کوشش کریں گے۔ابن الوقتی میں ان کی نظیر ہشکل ہی ملے گی۔اب ہم اپنے دعوئی کو خودان کی کتب سے ثابت کرتے ہیں۔

اعلم غيب معلق تعالوى عقيده:

آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید تھے ہوتو دریافت طلب میام ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد میں تو اس میں حضور ہی کی کیا شخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید دعمر بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل

ہے۔ (حفظ الایمان ص الطبع ریوبند)

تمانوی کے عقیدے پرفتوی کفر:

جو شخص نی اللہ کے علم کوزید و بحرو بہائم ومجانین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کا فر ہے۔ (المہند ۱۲۳س مفہوم کا تھانوی نے بھی لکھابسط البنان ص ۱۹)

المهند كتاب تفانوي سميت متعدد ديوبندي اكابركي مصدقة كتاب ہے۔

٢- ني برك بهائي اساعيل د الوي كاعقيده:

انسان آپس میں سب بھائی ہیں۔ جو بڑا ہزرگ بنووہ بڑا بھی تی ہے۔ سوااس کی بڑے بھائی کی ی تعظیم کے سے سے اس کی بڑے بھائی کی کی تعظیم کے سے سے اولیاءانبیاء، امام اورامام زادے، بیراور شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ انسان میں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر اللہ نے ان کو بڑھائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔ بہم ان کرچھوں ٹرجین نے آپ کے ان کو بڑھائی دی وہ بڑے نے ان کو بڑھائی دی وہ بڑے اور ہمارے بھائی موسے۔



''(كسى مخلوق كو قاضى القضاة كينج كى ممانعت) (كتاب التوحيدص 534 مطبوعه انصار السنه كليا رود نوال كوپ لاءور)

وهانی مولوی عبداللد خانبوری نے اپ ایک عالم کانام کھا ہے ''قاضی ابوا معلی بوسف حمین بن قاضی کو حسن قاضی القضاۃ خانبوری بهزاردی' چندسطریں چھوڑ کرکھا ہے ''قاضی عجر حسن صاحب (عرف قاضی غلام حسن) قاضی القضاۃ '' (تذکرہ علی نے خانبور کی 193 مطبوع المکتبۃ السّافی شیش کی روؤ)

15 مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ' بمارا فی بر ہونے بدین ایک مستحب امر ہے جیکے کرنے پر قواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نمازی صحت بیں کوئی خلل نہیں آتا'' (قال ی ثنا کہ جلا مولوی تنا کہ مولوی تنا کہ بندوستان نے اپنی کتاب مجموعہ مقالات میں لکھا ہے کہ' بوقت رکوع رفع البدین فیکور کا واجب وفرض ہونا ٹابت ہے'' (صفحہ منا کہ متواتر لیمین نموی اور اسکے ایک صفحہ بعد مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ رفع البدین کا ذیر بحث مسئلے صدیف متواتر لیمین نموں نبوی سے فرض و واجب قرار پائے ہوئے ہو اور فرض و واجبات کے صدیف متواتر لیمین سنن ویخالفین احادیث نبویہ اورائی اختر الی نماز کو ناقص و باطل نہ کہا جائے تو تارکین کو اگر تارکین سنن ویخالفین احادیث نبویہ اورائی اختر الی نماز کو ناقص و باطل نہ کہا جائے تو تارکین کو اگر تارکین سنن ویخالفین احادیث نبویہ اورائی اختر الی نماز کو ناقص و باطل نہ کہا جائے تو تارکین کو اگر تارکین منا واحدیث نبویہ الفضیل بن عیاض کرا چی

(چاری ہے)



#### ۵\_مسله هاضرنا ظررسول كريم تلطية

نی کوجوحاضر ناظر کیے بلاشک شرع اس کوکا فر کیے۔ (جواہرالقر آن بس ۲۵) ۲۔انبیاء وادلیاء کوملم غیب حاصل ہوتا:

لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء واولیاء کونہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں ور یافت وادراک غیبیات کا ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں سیلم حق ہے۔ آنخضرت علیا کے حدیبیہ و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کے معاملات سے خبر رفتی۔ اس کودلیل اپنے وعویٰ کی سیجھتے ہیں یہ علط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔ (شائم امدادیہ صالاامدادالمشتاق ہی کا علم غیب جو بلاواسطہ ہووہ تو خاص ہے حق تعالی کے ساتھ اور جو بالواسطہ ہووہ تلوق کیلئے ہوسکتا علم غیب جو بلاواسطہ ہووہ تلوق کیلئے ہوسکتا ہوسکتا ہے۔ (بسط البنان مع حفظ الایمان ص ۱۹)

انبیاء واولیاء کے علم غیب کا قائل کا فرہے:

جو خف الله جل شانه کے سواعلم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے .... وہ بے شک کا فرہے۔ اس کی امات اور اس ہے میل جو لی محبت ، مودت سب حرام ہیں۔ (فآوی رشید میں 129) جو شخص رسول الله الله کے علم غیب ہونے کا معتقد ہے .... قطعاً مشرک وکا فرہے۔ جو ضحص رسول الله الله الله کا معتقد ہے .... قطعاً مشرک وکا فرہے۔ (فآوی رشید میں میں ۱۲)

اور یہ تقیدہ رکھنا کہ آپ کوملم غیب تھا صرت کشرک ہے۔ (فقاوی رشیدیہ ص۲۰۷) دیگر کتب دیو بندیہ میں بھی اس عقیدہ کو کفروشرک قرار دیا گیا مُشَلًا (تقویة الائیان مس استحفة لا ٹائی ص سے فتح حقانی مص۲۵)

## 

ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الا یمان بھی الی خرافات زبان ہے نہیں تکال سکتا جواس کا قائل ہو کہ نبی کریم آلی ہوتی ہوئی کریم آلی ہوتی ہوتی ہوئی کہ نبی کریم آلی ہوتی ہوتی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی المہدم م کا محتال ہور) متعلق ہماراعقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ (المہدم ۲۵ طبع لا ہور) سے شیطان کاعلم زیادہ حضورا قدر آلی کے علم مبارک سے (تعوذ باللہ)

شیطان اور ملک الموت کو بیوسعت نص سے ثابت ہوئی ۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون می نص قطعی ہے۔ (براین قاطعہ، ص۵۵)

ایک خاص علم کی وسعت آپ کونبیں دی گی اور البیس لعین کودی گئی ہے۔ (شہاب ثاقب،ص ۹۱) جومنور اقد می اللہ سے می کواعلم کے وہ کا فرنے:

مارایفین ہے کہ جوشص میہ کیے کہ فلال شخص نبی کر بیم اللہ سے اعلم ہے وہ کا فرے۔ (المهند ہم ۵۷) جوشن المیس لعین کورسول مقبول اللہ ہے اعلم اوراوس علم کیے وہ کا فرے۔ (شہاب ٹا قب جم ۸۸) میں عصمت انبیاءے افکار:

پھر دروغ صری کی طرح پر ہوتا ہے جن میں سے ہرایک کا تھم یکسال نہیں۔ ہرتتم سے نی کو معصوم ہونا ضرور نہیں۔ (تصفیۃ العقائد ۲۹)

بالجمله على العموم كذب كومنافى شان نبوت باين معنى سمجهنا كه يه معصيت ب اور انبياء عليهم السلام معاصى معصوم بين خالى غلطى في نبين و (تصفية العقائدة -اس)

### فتوى كفرازمفتيان دارالعلوم ديوبند:

انبیاء کیم اسلام معاصی ہے محصوم ہیں ان کو مرتکب معاصی مجھنا العیاد باللہ اہل سنت والجماعت کاعقیدہ نہیں ہاس کی وہ تحریر خطرنا ک بھی ہے اور عام سلم انوں کو ایس تحریر کا پڑھتا جا کر بھی ہیں۔ واللہ اعلم احمد سعید نائب مفتی دار العلوم و یوبند الجواب صحیح ایسے عقید ہے والا کا فرہے جب تک تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کر ہے۔ اس محدود احریفی اللہ عنہ سعود احریفی اللہ عنہ سعود احریفی اللہ عنہ اللہ کا دو قرار الافقاد فی دیوبند المہند فتو کی ۱۸۱۲ مالہ کا دو قرار الافقاد فی دیوبند المہند فتو کی ۱۸۲۱ میں ماخوذ اشتہار مولوی محمد بیلی ناظم مکتب جماعت اسلامی لود هران شلع ملتان۔



انبیاء واولیاء سے مدد مائکنے والامشرک ہے (نعوذ باللہ)

تجھ سوا مانگے جو غیروں سے مدد فی الحقیقت ہے وہی مشرک اشد

( تذ كيرالاخوان مع تقوية الايمان ص ٢٥٩)

اکثر لوگ پیرول کو پنجیمرول کوامامول کواور شهیدول کوادر بر یول کوشکل کے دفت بگارتے ہیں ان مرادیں مانگتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں۔

٩ \_ حضورا قد س منافية اور حضرت على الرتضى مشكل كشا رضى الله تعالى عنه بين:

يا رسول کبريا فرياد ہے يا محمد مصطفیٰ فرياد ہے

(کلیات المادیہ ص ۱۹۰ زحاجی الماللہ مہاجر کی) ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

( کلیات امدادیی ۱۰۰،سلاسل طیبی ۱۰۰،سلاسل العین اصلاحی نصاب ۱۳۵۵ می افزان م ۱۳۲۱) انبیا و دادلیا و کوشکل کشامان دالے کیکافرومشرک:

جو خص کی نی یا ولی فرشته اور جن یا کسی پیرفقیر کو کارساز اورغیب والا جانتا ہے ان کو مصیبتوں میں پیرفقیر کو کارساز اورغیب والا جانتا ہے ان کو مصیبتوں میں پیارتا ہے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے ۔۔۔۔۔ وہ کا فرومشرک ہے ۔۔۔۔۔ایسے عقا کدوالے لوگ کے کا فر ہیں ہوکر جو انہیں کا فرومشرک نہ کیے وہ بھی ایسا ہی کا فرہے ۔۔۔۔۔ایسے عقا کدوالے لوگ کے کا فر ہیں اور ان کا کوئی نکاح نہیں۔۔ (جواہر القر آن میں ایسا ہی کہ دوران کا کوئی نکاح نہیں۔۔

#### ٠١- يارسول الشائلة يكارنا:



ك حضورا قد س الله كي فتم نبوت زماني سا الكار ( نعوذ بالله )

اگر بالفرض بعد زیانه نبوی تیکی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت گھری میں پھی فرق نہ آئے گا۔ (تحذیرالناس ۱۳۳۳)

اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ (تحذیر الناس ص ۱۸)

توشایان شان محمدی خاتمیت مرتبی ہے نہ زمانی ۔ (تحذیر الناس می ۱۱) محمد نوت زمانی کا محرکا فرہے:

جو خف رسول النوائي كي ترى نبي مونے كامكر موادريك كرآپ كازمان سب انبياء كن مانه كي بعد نبيل مكر بوادريك كرآپ كازمان مان النوائي المرائل نبي آسكنا ہے تووہ كافر ہے۔ (شہاب ثاقب م ٢٠٠٧) ٨- نبي ياك ملك اور اوليا م عدد ما نكنا:

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

(شہاب ٹا قب،ص ۴۸،قصائد قاسی از قاسم نا نوتو کی ص۲)

وظیری کیجے میرے نبی الکی میرے نبی کی میرے نبی کی میں میں تم ہی ہو میرے نبی اللہ کا اے شد نور محمد دفت ہے امداد کا آمرا دنیا میں ہے ازبس تمہاری ذات کا

( شَائمُ الداديةِ ص١٨ إلدادالمشاق ص١١١)

اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے امت پری آن عجب وقت پڑا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے مگہبان بیڑہ یہ جابی کے قریب آن نگا ہے بیڑہ یہ جابی کے قریب آن نگا ہے درسی حالی میں ۱۰۱۹ المعج لاہور)



(عطاء الله) شاہ جی ( بخاری) ..... پندت کر پارام برہم چاری کے نام سے اپنے احباب کو دنیا ہے اپنے احباب کو دنیا ہے پورجیل سے اکثر خط لکھتے رہے۔ (سیدعطاء الله شاہ بخاری ص ۸۲) دیو بندی شخ النفسیر احماعلی لا موری کہتے ہیں ، کہ

سنومیں کہتا ہوں اگرتم اپنانا م مادھو سنگھ گنگارام رکھواؤنماز پنجگا ندادا کرو زکو ۃ پائی پائی گن گن کراد اکرورج فرض ہے تو کرک آؤاور پورے رمضان کے تیسوں روزے رکھوتو میں فتو کی دیتا ہوں کہتم کے مسلمان ہو۔ (ہفت روزہ غدام الدین لا ہور،۲۲ فروری ۱۹۲۳ء ص۲۶) غور سیجے کہ اللہ کے محبوب دانا کے غیوب آلیاتیہ کی غلام پرٹنی نام شرک کر ہندوؤں ،سکھوں والے نام جائز بیرسول دشمنی نہیں تو کیا ہے۔

#### 

تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور دست بوی کر کے مند صدر پر پیشادیا۔ (امداد المشتاق ص۱۳۲) مجھی دست بوی کرتا (امداد المشتاق ،ص۱۳۱)

شاہ جی (عطاء اللہ شاہ بخاری) کا اپنا بیصال تھا کہ حضرت (احمالی) کو گھنٹوں ہناتے رہتے ۔۔ اکثر ایسا ہوتا کہ فرط عقیدت سے حضرت کے ہاتھوں کو بوسد سے اور بھی حضرت کی دار ھی مبارک چو منے لگتے۔

(ہفت روزہ خدام الدین لا ہور، ۱۹۲۸ ہم ۱۹۲۲ء)

#### باتھ چومناموجبلعنت ہے:

زندہ پیرے ہاتھوں کو بوسہ دے یا اس کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹے تو بیسب افعال اس پیرکی عبادت کے ہوں گے اور اللہ کے زدیک موجب لعنت ہوں گے۔

(جواہر القرآن ہیں ۱۲)

سا۔ امتی ممل بیں انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں (نعوذ باللہ)

انبیاء اپنی امت سے اگر متاز ہوتے ہیں توعلوم میں متاز ہوتے ہیں باتی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ (تحذیر الناس میں ۵) دیوبندی اکا برکا فتو کی کفر:

ہمارا یقین ہے کہ جو محف سے کہ فلاں نبی کر یم اللہ سے اعلیٰ ہے وہ کا فرید ہمارے حضرات اس کے کا فر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ (المہد ہم اس)



پھنا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہوکر میری کشتی کنارے پر لگاؤ یارسول اللہ عظیم

(کلیات الدادیص ۲۰۵)

میں بول بس اور آپ کا در یارسول الله عظیم ایر غم مگیرے شہ مجھ کو اب عبی

(نشرالطيب ص١١٩٣ الزاشرف تمانوي)

يارسول الله كهنا كفرب ( نعوذ بالله )

جب انبیا علیم السلام کو کم غیب نبیس تو یارسول الله کهنا بھی ناجائز ہوگا۔ اگر بیعقیدہ کرکے کے کہوہ دورے بنتے ہیں بسبب علم غیب کے توخود کا فرہے۔ (فآدی رشید بیص ۱۷۱) اے عبد النبی عبد الرسول کہلوانا جائز ہے:

چونکه آنخضرت علی واصل بحق بین عیادالله کوعبادرسول کهدی بین جبیها کدالله تعالی فرما تا ہے۔ "قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم مرجع ضمیر متکلم" آنخضرت علی بین -

(اردادالمشتاق ص٩٣، شائم ارداديه ص ١٤)

عبدالني اورعبدالرسول مام شرك بين:

گفروشرک کی باتوں کا بیان ....علی بخش حسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا (سیسب شرک ہے)۔ (بہشتی زیورج ابص ا۔ ۴۲)

ا پی اولاد کا نام عبد النبی امام بخش پیر بخش رکھ .... سوان با توں سے شرک ابت ہوتا ہے۔ (تقویة الایمان ،ص ۲۳ – ۲۳)

د يو بندى اكابركى رسول دشمنى:

قار کین کرام! ایک طرف آپ نے دیو بندی اکابر کا فتو کی ملاحظہ کرایا کہ عبدالنبی عبدالرسول، علی بخش، حسین بخش وغیرہ ام مرکھنا، کفر وشرک ہے۔ گر دوسری طرف ملاحظہ سیجئے کہ ان کے ہاں یک بات کریارام برہمچاری مادعوشا گھانگارام نام رکھنا جائز ہیں۔حوالہ ملاحظہ بو۔



محفیق و ما اهل به لغیر الله انسابوالی عرض الا موری (لا مور)

مسلمان اولیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ محبت وعقیدت رکھتے ہیں مگر انہیں الہ نہیں مانتے کسی فتم کا استقلال ذاتی ان کیلیج ثابت نہیں کرتے نہ اُنہیں مستحق عبادت جانتے ہیں اور نہ واجب الوجود مجض عباد المستنب المحال المسالحين سمجهتة بين اورجو جانوريا حصه زراعت ياكوئي چيزاز نفذوجنس وغيره ان كيلية مقرر كرت بين أسكوان كالمربير جائة بين اوروصال يافته بزرگول كيلية الصال ثواب كي نیت کرتے ہیں ای قصدونیت کے ساتھ اگر وہ کی جانور یا غیر جانور کو بزرگان دین کی طرف منسوب کرکےان کے نام پراہے مشہور بھی کردیں تب بھی جائز ہےادروہ چیز طلال اور طیب ہے۔ اے مااهل بسب الغير الله كے تحت لاكر حرام قرار دينا محض باطل اور گنا وظيم ہے۔ ہم اہاست و جماعت كاعقيده ہے كه مرذ بيحة خواه وه اپنے كھانے كيليح مويا قرباني يا بيچني يا پھر بزرگوں كوايسال تواب كرنے كيليج اسكے طال اور ياك مونے كى شرط يہ كاللہ تعالى كانام كيكرا كاخون خالص الله تعالى كي تعظيم بطور عبادت كے بہایا جائے اور اس نیكی اور طاعت پر جوثواب حاصل ہوگا وہ كسى مسلمان زندہ ماکسی بزرگ کو بخشا جاسکتا ہے اس کا نام ایصال تواب ہے جاہے وہ کسی جانور کی قربانی کا تواب بخش کے ہویا کسی طعام وشیرنی کا تواب کی بزرگ کی روح کو بخش کر حاصل ہوا ک کانام گیارہویں شریف قل ہوئم، چالیسواں ،ساتواں بری یاختم شریف ہے۔

منکرین جب مندرجہ بالاامور کی حرمت پر قرآن وسنت ہے کوئی واضح دلیل پیش کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی ایک آیت و ما اهل به لغیر الله کاغلام فہوم بیان کرتے ہیں اور تفصیل حسب تفصیل کرتے ہیں جس کی تفصیل حسب نفسیر باالرائے کے ذریعے حلال کو حرام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ صبح ترجمہ وتفییر اور وہ مفہوم جو 1400 سال ہے امت نے سمجھا اور مراد لیا۔ وہ سے بنائی سردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لیکر ذرکے کیا گیا۔ (البقرة 173) چند نفاسیر کے حوالے سے وقلم ہیں۔



۱۳ رشیداحر کنگوبی قبله و کعبه بین:

جدهر آپ کو مائل شے ادھر ہی حق بھی دائر تھا میرے قبلہ میرے کعبہ شے حقائی سے خقائی

(كليات شيخ الهند ، ص٨، مرثيه ، ص٨)

كى كوخواه انبياء داولياءى بول قبلدوكعبلهما كرده تحريى ب:

اليكمات (قبلدكتبدغيره) مرككى فنبت كبناور كصف مردة تريي بين (فادى رشيديه م٥٥٠) اليكمات (فادى رشيديه م٥٥٠) 10 مالي خبيث بين:

اس طرح نداء کرناحضور اللہ کے لیعنی بایں اعتقاد کہ آپ کو ہر منادی کی نداء کی خبر ہوجاتی ہے جائز ہے۔ وہا بیے خبیشہ بیصورت نہیں نکالتے۔ (شہابٹا قب بص ۲۹)

كيابيحال كى خبيث و ما بي كونصيب موا\_ (شهاب اقب ص٥١)

شان نبوت ورسالت علی صاحبها الصلوة والسلام میں وہابی نبایت گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اوراپنے کوآپ مماثل ذات سرور کا کنات خیال کرتے ہیں .....ان کے بروں کا مقولہ ہمعا و الله نقل کفر کفر نباشد کہ ہمارے ہاتھ کی لائفی ذات سرور کا کنات میں ہے ہم کوزیادہ نفع و پنے والی ہے ہم اس سے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فخر عالم میں ہے ہم اس سے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فخر عالم میں ہیں کر سکتے ۔ (شہاب ناقب میں ک

### ومالي التصاوك بين:

ای زمانہ میں عرب میں بھی وہاں کے مذہبی وساجی خرابیوں کی بناء پرتجد پیدواصلاح دین کی تحریک شروع ہوئی جس کے قائد شختے محمد بن عبدالوہاب (نجدی) تھے۔

( آئینه صداقت مص۲ ۲۵۸)

وہابیک تمایت پرہم متعدد حوالہ جات ابتداء میں نقل کر بھکے ہیں وہاں ملاحظہ کریں مضروری تعبید: شہاب ٹاقب کے لاہور کے ایڈیشن سے وہابیہ کے ساتھ خبیشہ کے الفاظ ویو بندیوں نے نکال دیے ہیں۔



1۔ حضرت سیدنامولی علی کرم اللہ و جہالکریم نے ذی کیلے "دیھلون" کا صیغہ استعال کیا ہے جس سے داختے ہے کہ" اھل" کا مفہوم بھی ذی کرنا ہے ادراهل کا معنی صرف جائور پر کسی کانام لینائبیں ہے بلکہ اس کا مطلب جانور کو گلوق کانام لیکر ذی کرنا ہے (اخکام القرآن 126/1 و امام ابو بکر جسام حنی متوفی 370 ہجری ۔ فتح المیان 222/1)

2-حضرت سيدناعبدالله بن عباس رضى الله عنهما:-اورجوالله كام عاده بتول كے لئے عمد ا ذى كيا جائے " (تفير ابن عباس ص 26 داراحياء التر اث العربي بيروت 2002) 3-امام ابوبكر بصاص متوفى 370 جرى كصح بين اسلمانون كدرميان كوئى اختلاف نبيس كداس ے مرادذ بیحہ بے جس پرذئ کے وقت غیراللہ کا نام بلند کیا جائے۔(احکام القرآن 125/1) 4\_امام فخرالدين محدين ضياء الدين عمر دازى متوفى 606 جرى لكصة بين وما اهل به لغير الله كقول میں کہااصمعی نے کہ اھلال کے معنی آواز بلند کرنا ہے اس ہرآواز بلند کرنے والاُسل ہے اھلال کے بیاست معنی لغت بیں ہیں ہی کہا گیا کہ احرام بائد سے والامحل نے جب آواز بلند کرے اللحمد لبیك كہتے كيليح اور جرذ نح كرف والأصل بحبيها كمرب ذرك والتاسيخ بتؤل كانام يكارت يعنى شرك ذيك كوقت كهتم باسم الملات والعرزي توالله تعالى في السكوحرام فرمايا (تفسير كبير 133/11) 5\_امام یکی بن شرف نووی شافعی متوفی 676 جمری لکھتے ہیں: ' بیعنی الله تعالیٰ کے قول و ما اهل به لغیر اللَّهِ مَعِمِ الرَّبِ كَدَدِن كُروقت الله كَوْر كِعلاوه آواز بلندكرنا" (شرح صحيح مسلم 376/1) 6 - علامداين جريمة في 310 جرى لكهة بين "ارشادر باني وسا اهل به لغير الله كامعى بيرب وہ جانور جن کو بتوں اور معبود ان باطلہ ( کی عباوت ) کیلئے ذبح کیا جائے حرام ہے خواہ اس پرغیر الله يعنى بتول كانام لياجائي ياان (كى عبادت) كيليح ذرج كياجائي (جانورول كيليح) ومااهل کالفظ اس لئے فرمایا گیا کہ شرکین جب اپنے معبودوں (کی عبادت) کیلیے جانور ذ رخ کرنے کا اراد وکرتے تواہی انہی معبودوں کا نام اس پر بلند کرتے معاملہ یونبی چلتار ہا بیباں تک کہ برذ انح كرف والكومل بن كهدياجا تا تفاخواه اس ناملياياندادرا كرنام لياتو بلندآ وازس ياآبت



(ہرصورت میں ذرج کرنے کومل ہی کہا جاتا تھا) ہیں ذرج کے وقت آواز بلند کرنے ہی کا نام اصلال ہے جسکا خداو ندقد وس نے ذکر فر مایا۔ پس فر مایا ' وسا احسل به لغیر الله '' (جامع البیان 50/2) غور فر ما ہے امام ابن جریر کے نزدیک و مسا احسل به میں ماا پی عموم پرنہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے جانور اہل کے لغوی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اصطلاحی معنی ' ذرج کے وقت نام بلند کرنا' مراد ہے جانور اہل کے لغوی معنی مراد نہیں ہیں جوا و جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پر ذرج کے وقت غیر الله کامعنی ہے۔

آلی بخد کے امام ابن تیمید متوفی 728 جو کہ غیر متعلد مین کی کل کا گنات ہیں تفسیر ابن جریر کے متعلق انکی رائے ملا حظافر ما کیں اور اہلسدت کے موقف کی حقانیت کی گوائی و یجئے ۔ ''لوگوں کے پاس جنتی تفاسیر ہیں ان سب میں صحیح ترین مجمد بن جریر الطبر کی گفتیر ہے وہ سلف کے اقوال کو تابت اساد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اس تفسیر میں بدعت بھی نہیں ہے'۔ (فناو کی ابن تیمید اللّٰہ کے معنی ہیں وہ ما اهل به لغیر اللّٰہ کے معنی ہیں وہ جانور مضرومحدث امام بغوی متوفی 516 ہجری کھتے ہیں و ما اهل به لغیر اللّٰہ کے معنی ہیں وہ جانور محل میں کو جو لیا طاغوتوں (کی عبادت) کیلئے ذرج کیا گیا ہو۔ (اصل مشتق ہے جانور محمد کی جو اور اعلال دراص آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں مشرکین مکہ جب اپنے معبود ان باطلہ اعلال سے ) اور اعلال دراص آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں مشرکین مکہ جب اپنے معبود ان باطلہ کا نام لیتے کہی ان کی عبادت کی عبادت کی کہتے جانور ذرج کرتے اس وقت بلند آواز سے ان معبود ان باطلہ کا نام لیتے کہی ان کی عبادت بن گئی۔ یہاں تک کہ ہر ذرج کرنے والے کو صل کہنے گئے خواہ اس نے بوقت ذرج کام نام دیجی اللہ کا معلوم ہوا احلال کا اصطلاحی معنی ہی نہ بھی لیا ہو' (معالم النز بل علی هامش الخاز ن 1401 ) معلوم ہوا احلال کا اصطلاحی معنی ہی ذرج کرنا' ہے تو ساتھ الیہ و لغیر اللّٰہ کامعنی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامعنی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامعنی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامعنی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامعنی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامعنی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامعنی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامی ہوا دور کی کرنا' نے قور مسابح کے خور اللّٰہ کامعنی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامینی ہواوہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پریا غیر اللّٰہ کامینی ہواوہ جانور کی کرنا کی خور کو کرنا کی خور کرنا کی کو کرنا کو کرنا کی خور کرنا کے خور کرنا کرنا کو کرنا کی کو کرنا کے کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کی کو کرنا کو کرنا کی کو کرنا کی کرنا کو کرنا کو

معالم التزیل کے بارے میں ابن تیمید کی رائے: ''امام بغوی کی تفسیر ہے تو تعلی کا اختصار لیکن سیہ تفسیر موضوع حدیثوں اور بدعتی آراء سے محفوظ ہے (فرآوی این تیمید 354/3) کی نے ابن تیمید سے بوجیعا کون کی تفسیر کتاب سنت کے زیادہ قریب ہے زمشری یا قرطبی یا بغوی یا ایکے علاوہ



\_شاه عبدالعزيز محدث د الوي متوفى 1239 جمري لكھتے ہيں: ' ليخني اگر كسى جانور كاخون اس ليے بہایا جائے کہاں خون بہانے سے غیر کا تقرب حاصل ہو۔ تووہ ذبیح جرام ہوجائے گا (المدللہ ہم اللسنت بھی ای کے قائل ہیں جسیامضمون کے پہلے سفحہ ریم قوم ہے) اورا گرخون الله تعالی کیلئے بہائے اوراس کھانے اوراس سے نفع حاصل کرنے سے کسی غیر کا تقرب مقصود ہوتو ذبیحہ حلال ہوگا کیونکہ ذرج کامعنی خون بہانا ہے نہ وہ جانور جے ذرج کیا گیاای لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بازارے گوشت خریدایا گائے بکری ذرئے کی تا کداسے بکا کرفقیروں کو کھلائے اورار کا تواب سی روح كوي بنجائة وير كوشت گائے بكرى) بلاشبه حلال ہوگ۔ ( فقاد كى عزيزيه 57/1) 17 \_علامهاحمد جيون حنى متونى 1130 بجرى لكھتے ہيں: يبال سے معلوم ہوا كہ جو گائے اولياء اللہ كيليح نذركى جاتى ب جيسے كه جارے زمانه ميں رسم بوه حلال طيب باس ليع كداس پروفت ذرج غير خدا كانام نبيل ليا كميا أكر چدوه ان كيلتے نذركرتے بيں۔ (تفسيرات احمد يصفحه 45) 18\_شارح بخاري محدث جليل علامه بدرالدين عيني حفى متوفى 855 بجرى لكهة بين: "اورابن زیدنے کہا کہ جونصب پر ذرج کیا جائے دونوں ایک ہی چیز ہیں اور مااهل بلغیر اللّٰد کامعنی ہے کہ جو الله ك نام كے بغيران بتول كا نام لے كرذ ن كيا جائے جن كى وہ لوگ عبادت كرتے تھے اور ایسے ہی سے علیہ السلام کا نام یا جو بھی اللہ تعالی کے سوا نام لے کر ذیح کیا جائے حرام ہے۔

(عدة القارى شرح فيح البخاري 21/14) 19 تفير عزيزى مين تحريف: شاه عبدالعزيز محدث دالوي ك شاكردشاه رؤف احمد رافت متونى 1249 جرى لكھتے ہيں: جاننا جا سے كتفسير فتح العزيز ميں كى عدونے الحاق كرديا ہے اور يول لكھا ہے کہ اگر کسی بکری کوغیر کے نام سے منسوب کیا ہوتو ہم اللہ اللہ اکبر کہدر ذیج کرنے سے وہ طال نہیں ہوتی اور غیر کے نام کے تا ثیراس میں ایکی ہوگئ ہے کہ اللہ کے نام کا اثر ذیج کے وقت طال کرنے کے واسطے بالکل نہیں ہوتا سویہ بات کی نے ملادی ہے۔خود موان ومرشد نا حضرت شاہ عبدالعزیز بھی ایباسب مفسرین کے خلاف ناکھیں گے اوران کے مرشد ،استاداور والدحضرت



كوئى اور \_جواب"جن نتيول تقاسير كم تعلق يوچها كيا بان سب مين بدعت اورضعيف احادیث سے محفوظ بغوی کی تغییر ہے۔ (فراوی این تیمید 386/13)

8 \_ قاضى الوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شافعي متونى 685 بجرى لكھتے ہيں: " يعنى وہ جس كوبت كيلية ذر كرت وقت آواز بلندكي كئ " (تفير بيضاوي صفح 127)

9 علام على بن محمد خازن شافعي متوفى 725 بجرى لكھتے ہيں: ليتني وہ جانور حرام ہے جس كے ذريح كے وقت الله تعالى ك نام كسواكى اوركانام ذكركيا كيا اوريداس ليح كروب جالميت مين ذرج كووتت ایے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے واللہ تعالی نے اس آیت سے اسکور ام فرمادیا (تفیر خازن 461/1) 10 \_علامهابوالحس على بن احدواحدى نيشابورى متوفى 458 بحرى لكصة مين: " يعنى مسااهل ب لغبر الله كامطلب يب كرجوبتول كتام يرذئ كياجائ اوروت ذي الريغيرخدا كانام لیاجائے۔ ہی قول سارے مفسرین کائے " (تفسروسط)

11 \_علامه ابوالسعو ومحر بن محر عمادي حفى متونى 982 بجرى لكھتے ہيں: "ليتى وه جس ك ذيح ك وقت بت كے لئے آواز بلندكى جائے " (تفيير الى سود 191/1)

21 - شيخ الاسلام والمسلمين امام جلال الدين سيوطي شافعي عليه الرحمة متوفي 911 جرى لكصة بين: ومااهل به لغير الله ليتى وه جوغير خداك تام يرذى كيا كيا اوراهلال كامعى آوار بلندكرنا إور (كافر)ايين معبودول كيلية ذرا كرت وفت آواز بلندكرت تق (تفير جلالين صفحه 24)

13\_يعنى ابن المنذر في ابن عباس فقل كياوما اهل كباذى (تفير درمنور 168/1)

14\_ قاضى ثناء الله يانى يى حفى متونى 1225 كلصة بين: "اورجس يروز كرت وقت لات اور

عرِّى كانام ليا كيا (تفير مظهري 20/3)

15\_علامة مرآلوى حفى بغدادى متوفى 1270 كصع بين يعنى ذرج كرت وقت الله كي مواآواز بلندكرنا اوريبان الهلال عراوز ح ك وتت اس چيز كاذكركرنا جسك لية وح كيا كيا جي الت اورع ي (روح المعالى 57/6)



## مخالفین کے گھرے گواہی

23۔ غیر مقلدین کے امام اور مترجم صحاح ست سوائر ندی نواب وحیدالزمان حیررآبادی تغییر وحیدی میں ترجمہ کرتے ہیں ''اوروہ جانورجس پر (کاشتے وقت) اللہ کے سوااور کسی کے نام پکارا جائے حرام کیا ہے'' (تغییر وحیدی صفحہ 34 من وعن شخ احمد ولد شخ می الدین تا جر کتب لاہور گیلانی پر لیس لاہور) سنن ابوداؤد کے ترجمہ میں لکھتے ہیں ''اے محمقیق آپ فرماو یحتے میں وی شدہ چیز ول میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پا تا سوائے مردار، جستے ہوئے فون، سور کے گوشت کے کیونکہ وہ نا پاک ہے اور اس جانور کے جو خدا کے سواکسی اور کے نام پر ذرج کیا جائے (سنن ابوداؤ جلد 3 صفحہ 185)

### The Noble Quran\_24 عرب:

Forbidden to you(for food) are: Al Maitah (the dead animals-cattle-beast not slaughtered), blood, the flesh of swine and that on which Allah's Name has not been mentioned while slaughtering. (The Noble Quran Page 141 Al-Maidah 3. By Dr. Taqi Hilali Najdi & Dr. Mohsin Najdi Printed in king Fahd complex for the printing of the Holy Quran Madinah Munawarah 1420. A.H)

مولوی مودودی صاحب بانی جماعت اسلامی و ما اهل لغیر الله به کے تحت کصفے ہیں۔ 25۔ ''نیخی جس کو ذرج کرتے وقت خدا کے سواکسی اور کا نام لیا گیا ہو'' تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ 440 ناشرادارہ تر جمان القرآن لا ہور (ربیج الثانی ۱۳۲۱ ججری)

26۔ مولوی شیراحم عثانی دیو بندی متوفی 1369 کی تغییر مطبوعہ حکومت سعودی عرب میں ملوجود ہے۔ ''البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذریح کر سے فقر اکو کھلائے اور اسکا تواب کسی قریب یا بیراور بزرگ کو پہنچا دے'' (ترجمہ مولوی محمود الحق قغیر مولوی شیر احمد عثانی دیو بندی صفحہ 32 مطبوعہ المدینة المنورہ سعودی عرب ۱۹۸۹،۱۳۰۹)

27\_قاوی دارالعلوم دیوبندیس ہے: اگرغرض اس کی ہے کہاس بحری کواللہ کے نام پرذ کے کرکے



شاہ و نی اللہ نے فوز الکبیر فی اصول النفیر میں ' مااهل' کامعیٰ ' ماذئ ' کھا ہے یعیٰ ذئ کرتے وقت جس جانور پر بت کا نام لیوے سوترام اور مردار کے جیسا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذئ کیا سو کیونکر ترام ہوتا ہے ۔ بعض نادان تو حضرت بنی علیہ السلام کے مولد شریف کی نیاز حضرت پیرانِ پیرکی نیاز اور ہرا یک شہداء اولیاء کی نیاز فاتحہ کے کھانے کو بھی ترام کہتے ہیں اور بیآیت دلیل لاتے ہیں کہ غیر خدا کا نام جس پرلیا گیا سوترام ہے واہ واہ کیا عقل ہے ایسا کہتے ہیں اور پھر جاکر نیاز فاتحہ کا کھانا بھی کھاتے ہیں (تفسیررؤنی 139/1)

20۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے جاج کیلئے فاری زبان میں تقلیم کے گئے ترجمہ میں موجود ہے شاہ ولی اللہ محدث وہلوی متوفیٰ 1176 ہجری جو کہ ہر مکتبہ فکر کیلئے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہیں لکھتے ہیں۔

"اوفسقا اهل لغير الله به" (الاثعام 145)

پس بر آئينة رام است ياآنچه فت باشد كه براى غير خداآ وازبلند كرده فر گشود شخه 216) "و ما اهل لغير الله به" (المائده 8)" و آنچه نام غير خداا بوقت ذي" (صفحه 154) "و ما اهل لغير الله به"

(النحل 115) وآنچه ذکر کرده شدینام غیر خدایر ذرج وی "(صفحه 407) (ترجمه قرآن فاری مطبوعه المدینة المعوره 1417ه صعودی عرب)

21- امام الل سنت مجددٌ دين وملت إمام احمد رضا خان محدث بريلوى عليه الرحمة كنز الايمان ميس كهية بين "اوروه جانور جوغير خدا كانام كيكرذ نح كيا كيا" (البقره 173)

22۔ مفتی احمد یارخان تعیم متوفیٰ 1391 جمری اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: ''اورجس پر ذندگی میں غیر خدا کا نام پکارا گیاوہ حلال ہے جیسے بحیرہ اور سائبہ جانور یا جیسے زید کی گائے عمر و کا بجرا۔ جب گنگا کا پانی حرام نہیں اور خودگائے جومشر کین (خود ساخت) کی معبود ہے حرام نہ ہوئی تو صرف ان کی طرف نسبت کیسے حرام کردے گی''(نورالعرفان صفحہ 40)



(كتاب التعويذات نواب مديق صن خان بعو پالى صفحه 163-162)

33 سعودی حکومت کی جانب سے جاج میں مفت تقلیم کیے جانے والے احس البیان میں ہے ''البید دعااور صدقہ و خیرات کا ٹو اب مردول کو پنچتا ہے اس پر تمام علاء کا اتفاق ہے کیونکہ بیشارع کی طرف سے منصوص ہے''۔

(ترجمه ازمولوی جونا گڑھی ہندوستانی وهائی غیرمقلد،حواشی از صلاح الدین پوسف غیرمقلدوها بی صفحہ 1498 مطبوعه المدينة المنوّره ١٣٢١)

الم غیرمقلدین جو کدایی آپوایل حدیث کتے ہیں جبکدا تکامیخودساختا من گفڑت نام اور ناجی جماعت کا نام نقر آن سے ثابت ہے نہ کسی مرفوع سیج حدیث سے مناسب نام لاند ہب ہی ہوتو اچھا ہے ور ندآل نجد بھی بہت مناسب ہے۔

جن افراد نے ترجمہ بیکیا ہے کہ جس چیز پر خدا کے سواکس کانام آ جائے وہ حرام ہوجاتی ہے اٹکا بیہ ترجمہ عقل نقل دونوں کے خلاف ہے ادراس کی دجہ سے کون کون سی چیز دل پر حرام ہونے کا اطلاق ہوتا ہے ملاحظہ کریں۔

لوگوں کے اذبان کو پراگندہ کرنے کی خاطر مخصوص فکر کے حال افراد مندرجہ بالا آیت کر پر کی تفییر بالرائے اور غلط نہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں آیئے اس غلط نہی کو دور کرنے کیلئے قرآن وسنت کی روشی ہیں ان آیات کر پر کافہم حاصل کرنے کیلئے درج ذیل سطور کا مطالعہ کیجئے ۔ ترجمہ روایت از سیدنا مولی علی رضی اللہ عنہ ''لینی جب تم سنو کہ یہود و نصار کی غیر اللہ کا نام لے کر ذرج کرتے ہیں تو ان کا ذرج ہوا جا نور کو کھا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایکے ذرج کے ہوئے جا نور کو طال کیا ہے حالانکہ دہ جا نتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں'' تفیر فتح البیان 222/1 للمولوی صدیق حل کیا ہے حالانکہ دہ جا نتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں'' تفیر فتح البیان 222/1 للمولوی صدیق حسن خان بھو پائی متونی 1307 ہجری (جاری ہے)

عقالدائل سنت كايابان المحمد 46 المحمد المحمد

صدقہ کروں گا اور ثواب اس کا برروح پر فتوح حضرت پیرصاحب پینچاؤں گا تو وہ حلال ہے اور بعد فریح کرنے کے اللہ کے نام پر کھانا اسکا فقراء کو درست ہے۔ (فناوی دارالعلوم دیو بند 130/12) نوٹ: 23 تا 33 منکرین کے اکا برین سے ثبوت ان پر اتمام تجت کیلئے دیا گیا ہے۔ 28۔ آل نجد میں سے زر علیز کی غیر مقلد نجدی آف حضر واٹک لکھتے ہیں: ' ہاں اگر بوقت ذرح غیر

الله كانام ليا كيا موتو وہ ذيجة حرام بخواہ ذرى كرنے والا بكا تمازى بى مو (مامنام الحديث

33 صفحه 10 سوال ازعبد المنان نور بورى نجدى وبالي)

29 علائے ذیو بند کے پیرومرشد حاجی الدادالله مهاجر کی کا ارشاد ہے۔ 'نذرونیاز قدیم زمانہ ہے واری ہے کی اس کا انکار کرتے ہیں' (الدادالمشاق صفحہ 92)

30۔ غیر مقلدین کی نہایت معتر شخصیت مولوی نواب وحید الزمال حید رآبادی لکھتے ہیں 'دلیس اگر حیوان پرغیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے جیے کہا جاتا ہے کہ سیدا حمد کبیر کی گائے ، شخ صد رالدین کا مرغ وغیرہ پھر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے فصو حلال ہے' (ہدیتۂ المحدی صفحہ 39) عفرہ پھر اللہ کے نام پر ذبح کم خویش ) علماء کی متفقہ خصیت مولوی عبد التی لکھنوی سے سوال کیا گیا کہ سیدا حمد کبیر کی گائے وغیرہ حلال ہے یا ترام؟

جواب ''اگرتقرب خدا تعالی کیلئے ہوااورای کے لئے ذرئے ہوایصال تواب کسی کیلئے بھی ہوطال ہے۔ ' اگر تقرب خدا تعالی کیلئے ہوااورای کے لئے ذرئے ہوایصال تو اب کسی کیلئے بھی ہوطال ہے ہوائی عبد الحق جلد کا مفرد کے وقت غیراللہ کا نام نہیں لیاجا تا گوان کیلئے اسی نذرکرتے ہیں (قال عبد الحق جلد کا صفحہ 105)

32 - غیر مقلدین کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھو پالی نے برائے حصول جمیع مقاصد وحل مشکلات کیلئے درج ذیل فتم تجویز کیے ہیں۔

ا فتم حضرت مجدد شخ احمد مر مندی علیه الرحمته اافتح قادریه انا دیگرختم قادریه این این مختم خواجگان ۷ فتم برائے میت



## مولاناسعيدا حمرقادري سابق ديوبندي كااعلان حق

یاورہے کہ ۲۵ سال وہو بندی فدیب ہیں رہ کر ہیں ان کے عقائد کی ترجانی کرتا رہا ہوں آخر اللہ تعالی کے نقائد کی ترجانی کرتا رہا ہوں آخر اللہ تعالی کے نقائی کی نقائی کہ اسا تھ تمام میں ایوالرضا مجد عبدالعزیز صاحب نوری ہتم مرکزی وارالعلوم غویہ جو یکی کھی اضلع اوکا ٹرہ کے ساتھ تمام میں ایت میری جتنی بھی تھنی ہوچکا ہے کہ وبو بند ہوں کی تمام گرتا خانہ کر میری کسی تھنی کو کئی و بو بندی نہ چھا ہے اور نہ اس کا حوالے دے ۔ تمام کفریہ عبارات اور کر میری کسی تھنی و با ہواں سے تجو بیس نے اس کو کری ' میں کھینک و با ہے اور عقیدہ حق سنی پر بلوی کو دل و جان سے تجو ل کر کے علاء جس میل پر بلوی کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کے دیا ہوں کہ اللہ تعالی جھے جبیب اعظم نور جسم مین کھی تا ہوں کہ اللہ تعالی جھے جبیب اعظم نور جسم مین کھی اور اولیا نے کا ملین کے مساتھ شامل ہونے کا ملین کے میں دیا جو رہی کی اور موالا نا پیر تھی عبدالعزیز صاحب نوری کے علم صدیقے معانی فرائی بار میں کے داران کا سابیتا دریا ہم پر قائم و دائم فریا ہے ۔ آئین )

انشاہ اللہ آئندہ کے لئے میں اپنی بیانات میں دیو بندیوں کے عقائد کی بنخ کئی کروں گا
عام سلمانوں کوتی وباطل کا پینہ چل سکاور بیواضح ہوجائے کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قاضل بر بلوی علیہ الرحمہ کا پیغام جی حض عشق رسالت اور خفظ ناموں رسالت کا پیغام ہے۔ اس لئے علماء دیو بندین میں سے مولوی مرتضی دیو بند نے بھی اعلیٰ حضرت کو 'عاشق رسول' تسلیم کیا ہے اور اکا برعلماء دیو بند میں سے مولوی مرتضی حسن دیو بندی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ 'قار مولا نااحمد رضا خال صاحب کے نزدیک بحض علماء دیو بندواقتی الیے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھاتو خان صاحب پر ان علماء دیو بندگی تکیفر فرض تھی اگر وہ ان کو کا فرید کہتے تو خود کا فر ہوجاتے۔' (کتاب اشد العذ اب صفحہ نمبر ۱۳) اس اعتراف کے بعد اہل علم وانصاف سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف علماء دیو بندگا پر د پیکنڈہ اکراف شعوٹ اور غلط ہے۔ (مولانا سعید احمد قاوری صدیق اکبرٹا وُن نیویں آبادی (وصلے) بالکل جموف اور غلط ہے۔ (مولانا سعید احمد قاوری صدیق اکبرٹا والہ جون 1999ء صفحہ نمبر ۱۷)



اینی ہی ہتھیارہے اپندہب کاخون کلم یہ عطیبہ کے خلاف نئے فتنے کی کہانی میں زیلامارشدالقادری

المال كالمركز كالمال و المركز المركز المركز المرجلالي مفتى ظهورا حرجلالي

وہا بیوں کے نضادات میثم عباس رضوی

## قحقيق ومااهل بهلغيرالله

ا بوالحن محمر خرم رضا قادری \_\_\_\_ لا ہور

مولانا سعيدا حمرقا دري سابق ديوبندي كاعلان حق